

# فهرست مضامين

| فينبر | عناوين                                          | نبثرار |
|-------|-------------------------------------------------|--------|
| r     | پھ کتاب کے بارے ہیں                             | 1      |
| 7     | طالات اعمال بى سے بنتے بيں                      | r      |
| 11    | الفاظ كوحقيقت بنانے كى محنت                     | -      |
| 10    | الله تعالى كوسامن ركه كرچلو                     | ~      |
| 10    | اعمال وآخرت كى لائن                             | ۵      |
| 12    | شيطانى حركات كامقابله سنت نبوى المنظافي         | 4.     |
| ۵۱    | خوبی وخرابی انسان کے باطن سے متعلق ہے           | 4      |
| 11    | مخالفت نفس واسرارشر بعت                         | ٨      |
| 40    | سلے چیزوں کی محبت دل سے نکلے                    | 9      |
| M     | ربوبيت خداوندي كي حقيقت (صحيح پيناكيا ٢٠٠٠)     | 10     |
| 94    | یقین وعمل کی راه بی نجات ولانے والی ہے          | 11     |
| 111   | خداک ذات اسباب ک محتاج نبین!                    | 11     |
| 177   | کامیابی پروردگار کے قضہ میں ہے، چیزوں میں نہیں! | 11     |
| 12    | محبت خداوندی کے بغیراعمال بے جان ہیں            | 10     |
| 141   | ہم دعوت دینا کے درہے ہیں                        | 10     |
| 1009  | بت غيرالله كانام ب                              | 17     |

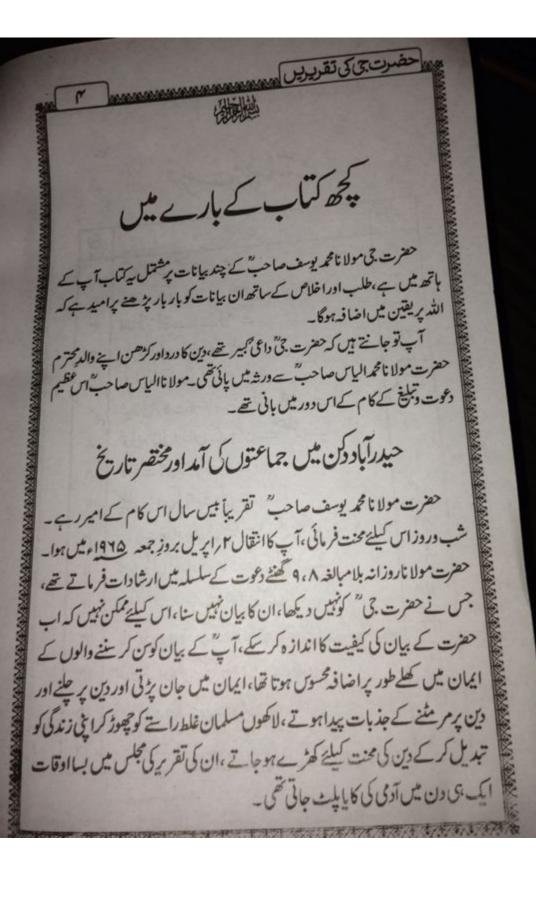

مفكر إسلام حضرت مولانا ابوالحن على ندويٌ في كلها ب

"این تقاربروبیانات بین ایمان بالغیب کی دعوت اور تا خیر کی وسعت وقوت مین اس ناکاره نے اس دور مین مولا نامحمد یوسف صاحب کا کوئی مقابل نہیں دیکھا۔" (حضرت جی مولا نامحمد یوسف خبر-الفرقان ۱۹۲۷ء)

یہ عاجز ۱۹۵۰ء ہے ہی اس مبارک کام ہے متعارف ہوا اور اس سلسلہ میں بار ہا بنگلے والی مجد بہتی حضرت نظام الدین جاتے آتے رہنے کا موقع ملا اور حضرت جی کے بیانات کے سننے اور آپ کی صحبت بابر کت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت جی خود بھی کئی مرتبہ حیدر آبادتشریف لائے۔

بندہ اپنی حاضری کے موقع پراپی ذاتی یا دداشت کے طور پر حضرت بی گا بیان کھولیا کرتا تھا،اس کے علاوہ آپ کے معتمدِ خاص بزرگ منتی بشیراحمہ صاحب کی بیاض ہے بھی حضرت کے بیانات نقل کر لئے تھے،اب دل میں بیات آئی کہ بیامان مسلمان بھائیوں تک پہنچادوں ممکن ہے کسی کی ہدایت اوراصلاح کا ذریعہ بن جائے اورکوئی اللہ کا بندہ میرے لئے دل ہے دعا کردے۔

والسلام، دعا كاطاب محر تعيم الله خاك جامع مسجد ملے بلى بتاریخ ۲۵ رماری ۱۱۰۲ء



المالية

## حالات اعمال ہی سے بنتے ہیں!

کیوں پریشان ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے سارے کے سارے حالات قرآن پاک ہیں ہیں، یہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال ہے ہ، اگر عمل ایجھ ہوں گے تیزوں کے بغیر بھی حالات درست ہوجا کیں گے، تم ہر نی کی زندگی کے نقشے اٹھا کردیکھو،ان کے نقشے ٹوٹے بھوٹے وگھٹیا ملیس گے اور حالات کے اعتبارے سب سے بہتر ہستیوں کے ملیس گے، کسی نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھواور کتابوں میں سب سے زیادہ محفوظ تو حضور چھٹی کی زندگی ہے، جتنا تمہارے غریب کا گھر ہوتا ہے اتنا حضور چھٹی کے دی گھر کھر ہے کہ لیا تھی ایک کے بچھ پھڑ کھڑے کر لئے اور اور یہ سے جو رکھ کے دی گھر کے دی گھر کھڑے کر لئے اور اور یہ سے جھور کے دی گھر کھڑے کر لئے اور اور یہ سے جھور کے دی ڈال لئے۔

دس سال تک کمی گریس چراغ نہیں جلا، روشی کا کوئی نظام نہیں تھا، کھانے کودیکھو
تو حضور چھن نے کبھی گیہوں نہیں کھایا، ایک دفعہ حفرت امام حسن حین رضی اللہ عنہما
حضرت ابورافع کے بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ جمیں وہ کھانا پکا کر دوجو حضور چھنگی کھایا کر تے تھے، انہوں نے فرمایا کہ صاجز ادو! وہ کھانا تم سے کھایا نہیں جائے گا،
کھایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ صاجز اور! وہ کھانا تم سے کھایا نہیں جائے گا،
اور بچھ بچھ بھوی اڑا دیا، حضور چھنگی میں ڈال کرآٹا تا تیار کیا، اس آٹے کو پھونک ماری اور بچھ بچھ بھوی اڑا دیا، حضور چھنگی کے ہاں چھلنی نہیں تھی، اور اس آٹے سے دوئی تیار کی پھراس پر روغن زیتون لگا کر کالی مرج چھڑک دی اور فرمایا کہ بیہ حضور چھنگیکا مرج چھڑک دی اور فرمایا کہ بیہ حضور چھنگیکا کہ بیوھیا کھانا تھا(۱) کوئی سے تین دن ایسے نہیں گذر سے کہ مسلسل دونوں وقت ان میں کھایا ہواورا سے بہت سے تین تین دن ایسے نہیں گذر سے کی کمانا بھانا کے کیلئے پھونیں ملا،

(1) مجع الزوائد: ١٠ ١٥٣٥، رواه الطير اني واستاده جيد، حياة الصحاب أردو:٢٥٨٠

جب آب و المحالی نے کلمہ پیش کیا تو پھروں سے استقبال ہوا، آب و اللہ کے اوپر تھوکا جا تا تھا، یہ تو ابتداء ہے، یہ لوگ جو پھر مارا کرتے تھے ان کی اولا دیں آب و اللہ کے تھوک کوز مین پر گرنے نہیں دیتی تھیں، بلکہ اس کوا ہے اوپر ل لیا کرتے تھے، آب و اللہ کے خون کو اگر اپنا خون دیا کہ اس کوز مین میں جا کر دفن کر دوتو انہوں نے حضور و اللہ کے کہ اس کو نہیں کہ جنہوں نے حضور و اللہ کے پیشا ہو کی لیا (۱) ایس عورت بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور و اللہ کے پیشا ہو کی لیا (۱) نقشہ تو بست کی مورت بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور اللہ تا کہ بیشا ہو کی لیا (۱) نقشہ تو بست کی میں حالات اسے بلند کہ جب تک عرب کا ایک ایک بیش میرے نبی کی زندگی، نہیں ، ایس تھی میرے نبی کی زندگی، اٹھا کر دیکھ لو۔

حضرت موی النظامی اسلی نوعیت بیہ ہوتی ہے کہ اظوروں کی بیلوں کو تھمبوں پر کہا جاتا ہے، عریش کی اصلی نوعیت بیہ ہوتی ہے کہ اظوروں کی بیلوں کو تھمبوں پر چڑھایا جاتا ہے اوران کے ینچے ذراسا بیہ ہوجاتا ہے، فرعون کا لباس لا تھوں کا تھا اور حضرت موی النظامی الکھوں کا تھا اور حضرت موی النظامی ودولت تھا کہ جس کا کوئی حدوحیا بنہیں اور حضرت موی النظامی کے بیاس کھانے کو بھی نہیں تھا کہ جس کا کوئی حدوحیا بنہیں اور حضرت موی النظامی کے بیاس کھانے کو بھی نہیں تھا کہ جس کا کوئی حدوحیا بنہیں اور حضرت موی النظامی کے بیاس کھانے کو بھی نہیں تھا کہ جس کا کوئی حدوحیا بنہیں اور حضرت موی النظامی کے بہتر کا اللہ کو بہتر بنادیا، حالات کی بہتری غلہ کی کثرت، مرکا نوں کی بہتات سے نہیں ہوں گی بلکہ اعمال انسان سے ہاس واسطے ہرنی نے اپنے زمانہ میں اعمال کے بہتر بنانے کی محنت کی ہے، تم اعمال پر محنت کرکے ان کو درست کر و پھر اسکے اعتبار سے جاتا ہے جا ئیں گے۔

معجد بازاروں کے مقابلہ کیلئے ہی ہے لیکن آج ہماری تمہاری مجدیں بازاروں کی شاخ بن چکی ہیں،ای واسط آپ کے مسائل کاحل مساجد نہیں ہورہا ہے، بازار ہے

<sup>(1)</sup> الاصابة: ٣١٠/٢، رواه لطبراني والبزار ، رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة ،حياة المحاياردو:٣٢١/٢

<sup>(</sup>٢) الحرجه الطبراني قال الهيثمي: ١٤١٨ رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن احمد وحكيمه و كلاهما ثقة، حاة المحالم دو: ٣٢٢/٢

ذہن آپ کی آمدنی کا ہاور مجدیں جمع کرنے کی جگہ ہیں، جھتے ہیں کہ مجد کے امام ومؤذن كی شخواه مسجد كی مفیل چٹائيال الوٹے وغيره جمارے يہے سے دستياب جورہي ہیں اس صورت میں جاری مجدیں جارے حالات کی در علی کا ذریعہ نیس بن رہیں، معدوں میں دکا نیں بنائی جاتی ہیں تا کہ مجد کی ضرور تیں پوری ہوتی رہیں، حضور علیہ کی مجد کیسی تھی، وہ اینے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی تھی، کسی بھی مز دورکواس کے بنانے كى مزدورى نبيس دى كئى، صحابة كرام رفي نے اپنے باتھوں سے مجد بنائى، عورتمى، بيح، اس ميں حصہ ليتے تھے، لوگوں نے اپنے اپنے باغوں سے مجور كے تے لائے، پہاڑوں سے پھرلائے،حضور بھی کی مجدیس چراغ نہیں جاتا تھا،مؤذن وامام کو تنخوا نہیں دی جاتی تھی، جولوگ وعظ ونصیحت کرتے تھے تعلیم کرتے کراتے تھے ان کی كوكى تنخوادنبير متى ،سوفيصد مسلمان ان اعمال كى مشق كرتے تھے جن سے حالات درست ہوتے ہیں، ہم این زندگی بنانے کیلئے تو دکان ، زمین برمحنت کرتے ہیں اوران سے زندگی کے نقشے بناتے ہیں اور تفری کے طور یر مجدول میں چندر کعتوں کے یوجے کیلئے حاتے ہیں،ایک حدیث بھی نہیں بلکہ بہت ی حدیثوں میں حضور عظی نے محدول اور بازاروں کا مقابلہ کر کے دکھلایا ہے،اس نوعیت ہے ہم بازاری لوگوں میں شارہوں کے دو يقين بن، ايك بازاري يقين ، ايك محد دالا يقين، بازاري يقين تو فاحشه والا یقین ہے، بچ کر بیٹے جاتی ہاور ہرایک پرنظر ڈالتی ہے، اور جو پیش جاتا ہواس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے اور اگر اس سے زیادہ دینے والامل جائے تو اس کو و محكود راى براثدى ايك كيلي كير انبيل مين راى ب بلك جوزياده لا يكااى كى ہوجائے گی،اس کا یقین سیروں ہزاروں پر ہاوراس رنڈی کی ٹا تک ٹوٹ جائے تو یری سرقی رے گی، کوئی اس کا یو چنے والا نہ ہوگا، جس طرح سے رغذی تمباری آتھوں میں حقیر ہای طرح سے بازاری آدی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسائی حقیر ہے رفلی تو ایک عم تو رقی ہے کہ زنا کرار رہی ہے اور سے بازاری بہت سے محمول کو توڑتے ہیں،ایک بازاری یقین ب کہ بازار کی چیزوں کا یقین کر کے زعد کی مٹانے کی

حضرت جي كنقريرين

حضرت جی کی تقریری میمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیم بنياوا ثفاتا إورايك مجدوالا يقين بكرسب كجهاللدب العزت كرنے موگا، نقلعہ سے مونہ بندول سے مون ندروئی سے مونہ کیڑے سے مونسب کھاللہ کے كرنے عبوتا عبالك فداكونے على عبالك فداك مانے عطع بي اور اللدرب العزت سے بنے كاطريقہ بے ، محدرسول الله -سارے كام خدا كروي كے ، حفاظت کریں گے، تذری دیں گے، کھانے کودیں گے، پیفین پیدا کیا جائے جیے کہ یا کدامن عورت کی کی طرف التفات نہیں کرتی سوائے اپنے خاوند کے۔ لبذاتم ایک یقین تجویز کرلواورایک طریقه تجویز کرلواوراس ایک یقین اورایک طريقة راين زندگي گذارو، حضور عضور الماكاب كيان ايك بي طريقة إوروه يه يك تماین چیس گھنے کیل فدا کے اعتبارے کرو، تاجر، زارع، مزدورسب کوایک ای طرح ہے کل کر کے بتلائے ہیں۔ حضور علي المريقة سب كے لئے ايك ب، يبلا كج بولنا سب كيلے ب، اور آپنماز،روزه سب کودے گئے، فج کرنا تو مالداروں کیلئے ہے، لیکن فج کے لئے محنت كرناسبكود ع كي، چيزوں كوسا منے ركھ كر چلنائبيں ہے بلكہ چيزوں كے اندر حالات ك والن والع فداكوساف ركوكر جلناب، خدا عكامياني چزول كے ذربعين لي جاتى به بلكملول كي ذربعه لي جاتى ب، چيزول مين توسب مشترك نہیں ہیں لیکن اعمال کے اندرسب مشترک ہیں۔ حضور علی کامیابوں کیلے عمل بتلا کے بین کیمل سے تہاری زندگی کامیاب بے گی عمل ہے تہارے حالات تھیک ہوں کے بھت کے گی عزت کے گی ،اولاد ملے گی، البذائم اللہ والے عملوں کا یقین پیدا کرواور چیزوں کے چیزوں سے حالات کے بنے کا یقین دل سے نکال دو بھل انسان کے چیزوں کے اعتبار سے ہونے ختم موجا كي اورخدا كاعتبار على بنخ لك جائي -مجد كي آواز ب الله اكبر ااس كي معني بي جهال تم مود بال يكي كوك الله تعالى بوے بين اورسب چھوٹے بين، اگر مجدين موتو يوں كيوكمالله بوے بين،

حضرت جی تی تقریب میں میں مسلمان تبحدر ہے ہیں کہ کوئی بلی ایک نہیں محد ہے ہیں کہ کوئی بلی ایک نہیں محدید ہے ہیں کہ کوئی بلی ایک نہیں جو چو ہے جو چو ہے کے باتھ میں آجائے کے بعد اس کوچھوڑتی نہیں، مجد میں دعا کر کے چلا ہے کہ بغیر دکان کے زمینداری کے روئی تو ملتی نہیں، ایسے تو کل پر ظالموں کی جڑکٹ سکتی ہے؟ قوم بن اسرائیل زبان سے کہ لیا کہ علی اللہ تو کلنا۔

آج بھی کوئی جلہ جلوں ہوتا ہے قوزبان ہے توسب نے دور سے نعرہ کئیر اللہ اکبر لگا اوا تا ہے لیکن جب ان کے سامنے محت کا مطالبہ رکھا جا تا ہے تو اپنی جب کی کو بڑا سمجھا جا تا ہے تو جان ومال اس کے حوالے کر دیا جا تا ہے، اس طرح سے تو کل بھی ایک حقیقت ہے وہ سمجھے کہ تو کل کے لفظ پر بیرسب انعامات ملنے والے ہیں، ذبان سے عملی الملہ تو کلنا کہا اور دعاء ما نگی کہ اے اللہ! ہمیں ظالم قوم سے نجات مرحمت فرما۔

 من حضرت جی تقریدین محد محد محد محد محد محد محد محد المال الفظ کوخشوع و خضوع ، سب جیعے بلکه ان سب کے حقائق ہیں، اصلی کی طرف سرالفاظ رہم کررہے ہیں، لفظ تو بہت جلدی بول دیا جاتا ہے لیکن حقیقت اس وقت حاصل ہوگی جب آئ محنت کی جو حقیقت تک چینچنے کے لئے در کار ہوتی ہے، قر آن کی بری جب آئی محنت کی جو حقیقت تک چینچنے کے لئے در کار ہوتی ہے، قر آن کی بال میں دوطرح کے لفظ ہیں، ایک وہ جو بھاری ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کام ہے شرا الطاور اللہ تعالی والے الفاظ کے تھائق ہیں انعامات، اگر تمہمارے اندر ایمان کی حقیقت کا ایمان اور عمل صالح کی حقیقت کا وجود ہوگا تو اللہ رب العزت نے اس پرجوانعام رکھا ہے وہ حاصل ہوجائے گا۔

ہم ہے متعلق بیان ہوئی دو حقیقتی ہیں، محنت کرکے احسفوا اور عملوا کے سے کے سلوا کے ساتھ وہ کی معامل کریں گا

ہم سے متعلق بیان ہو کی دو هیفین ہیں، محنت کرکے المسنوا اور عسمسلوا الصلاحت کی حقیقت تک پنجوتو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے استفاف فی الارض خال کو کی لفظ ہم ہوتا ہے استفاف فی الارض خال کو کی لفظ ہم ہوتا ہے ۔ اور کی دور دار ایر کی کو شیوں تک پہنچ جاتا ہے، ایک طرح سے باطل نقتے ہوئم کو جکڑے ہوتے ہیں، ہمیں المسنوا اور عسملوا الصلاحت کی حقیقت حاصل ہوجائے گی تو اللہ رب العزت اس کوانڈ رے کی طرح سے الصل حق تیں کو اللہ رب العزت اس کوانڈ رے کی طرح سے الوث کے رکھ دیں گے۔

جی طرح ہم نے بنی امرائیل کو حقیقت کے جانے کے بعد خلاصی نصیب فرمائی تھی،
مصائب کے بعد فرعونی طاقت کو ایک دن بخر قلزم میں لیجا کر ڈبود یا اور بنی امرائیل کو
سب پھردے کر دکھا دیا، لیکن یوں ہی ..... پر پہلے بھی نہیں کئے تھے اور اب بھی نہیں
کریں گے، بنی امرائیل کو پہلے اس کی حقیقت حاصل ہوگئی تھی تو غیب سے ان کے لئے
کامیا بی کے دروازے کھول دئے تھے، حضرت موسی نے توم سے کہا کہ اے قوم ااگر
کامیا بی کے دروازے کھول دئے تھے، حضرت موسی نے اگر زبان سے لفظ تو کل کہہ لیں
می کافی ہوجائے گا، اگرتم اللہ پر بھر و مہ کر کے پھر بھی دکان کروتو یہ وہ تو کل نہیں ہے
ہی کافی ہوجائے گا، اگرتم اللہ پر بھر و مہ کر کے پھر بھی دکان کروتو یہ وہ تو کل نہیں ہے
ہی کافی ہوجائے گا، اگرتم اللہ پر بھر و مہ کر کے پھر بھی دکان کروتو یہ وہ تو کل نہیں ہے
ہی کافی ہوجائے گا، اگرتم اللہ پر بھر و مہ کر کے پھر بھی دکان کروتو یہ وہ تو کل نہیں ہے
ہی کافی ہوجائے گا، اگرتم اللہ پر بھر و مہ کے اوپر بڑے بڑے نوٹو کی ہوگیاں کہ تو کل کی

مجد میں بیٹے کر جواللہ والاعلم چلایا جائے گا تو باقی علوم کی تر دید کی جاتی ہے،
یہاں مجھری نہیں بنتی، یہاں خالص چا ول کھائے جاتے ہیں، حضرت موکی الطبیعین کی
بوائی بیان کرو گے وفرعون کی بوائی کی تر دید کرو گے یا نہیں؟ تم نے حضرت موکی الطبیعین کے ذمانہ کے فرعون اور
کے ذمانہ کے فرعون اور وقارون کی تو تھارت یہاں کی اور اینے نامانے کے فرعون اور
قارون کی عظمت کی تو تم نے حضور چھیلئے کی بوائی تعلیم ہی نہیں کی، حضور چھیلئے نے
فرمایا تھا کہ ابوجہل میرے زمانہ کا فرعون ہے، البنداتم وزراء، مالداروں وغیرہ کی مظمت
اپنداتو اللہ حسالہ کے دول سے نکالو، تمہارے نزد یک جس طرح سے کتا حقیر ہے ای طرح سے اللہ تعالیٰ
کے ذو یک وزیرو مالدار حقیر وہ کیل ہیں۔

اگرآپ نے صفور ویکی اوسی بڑھیا تاایا اوروزیرہ مالدارکو بھی بڑھیا تاایا تو آپ نے خصور ویکی کا بھی تاایا تو آپ نے خصور ویکی کا بھی بیاں کا بھی بیان کی بھی تاہی ہیں۔ آج لوگ آسان میں جانے کی سوج رہ ہیں اور حضور ویکی کی بیان پر ہوآئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، آپ نے بتالیا کی نمازتم اس طرح سے پڑھو، بینمازتم ہارے کے معراج ہوگی، اس کی معراج ہوگی، کی معر

حضرت جی کی تقریب است برے بین آو تمہارا اللّه اکبو کہتا منہ پر چینک کر بارہا ہے گا، جیکو کئی کے کہ اللہ تھی معبود ہیں اور حضرت می جی اللہ اکبو کہتا منہ پر چینک اللہ اکبو کہا کہ اللہ تھی معبود ہیں اور جو اللہ اکبو بین اور کہا کہ دو کان کر کے بیانا ہوں ، تو بہانا شرک کی بات ہوجائے گا، الله اکبو بہت طاقت کی چیزے، باوجوداس کے کئم الله اکبو کو جانے نیس، وگ اس سے تحر اتے ہیں، جب الله اکبر کان میں پڑے تو سارے نقول کو چیونا کہتا ہے وہ ساری کا کان میں پڑے تو سارے نقول کو چیونا کہتا ہے وہ ساری کا کان است کو چیونا کہتا ہے اس کا اول کہنا کہ اللہ بڑے ہیں اور چیزیں چیوٹی ہیں، مجد میں آنے کی بنیاد سب سے کہتی ہیں جب کہ اللہ بڑے اور ساری کا کات چیوٹی ہیں۔

دومری آدازے اشھالد ان لا السه الا السلّه : لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب برزہ چوٹا ہے، کین مثین اس کے بغیر چلے گی ٹبیں، کین الله رب العزت مب کے بغیر جو چاہیں کرکے دکھلا دیں، دواھ صحت ٹبیں ہوتی بلکہ الله کر کے تھم ہے صحت ہوتی ہے، غیر خداہ ہے تھی ہیں ہوتا۔

تیری آواز ب اشهد ان محقد ارسول الله: الله جوبزے بین اور ان کے کرنے سب بچھ ہوتا ہاں سے فائدہ حاصل کرنے اور تلانے کے لئے حضرت نم فریش کا نہوں نے بتالیا کہ چیزوں کو جوز واور فدا کا تھم پورا کرو، یکی حی علی الصلوة ، حی علی الفلاح ہے، چوڑ واور فدا کا تھم پورا کرو، یکی حی علی الصلوة ، حی علی الفلاح ہے، اگران کے پورے کمل تم کرتے گئے تو فدا تم کو کامیاب کر کے دکھلا کمیں گے، زمیندار، کا شادول کی آواز بازاری آواز ہے، مزوور کے بیچ سے کیروز براعظم کے کاشکار، ڈکا ندارول کی آواز بازاری آواز ہے، ان کی حیثیت فدا کے فزویک رنڈی کی حیثیت سے نیادہ بی آواز بازاری آواز ہے، ان کی حیثیت فدا کے فزویک رنڈی کی حیثیت سے نیادہ بیل ہے، جدھر چار سے ملتے ہیں و کیمتے ہیں اوھ بی چل و سے ہیں اور مذاکی دیے ہیں اور خدا کی دوبر سے بیل آواز ہی آو

حضرت جی کی تقریری کی معرور معرور معرور معرور معرور معرور کی ا

#### الفاظ كوحقيقت بنانے كى محنت

۵۱ررمضان المبارك ١٣٨١ مطابق فروري ١٢٩١ء بروزبده

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم!

مرے بھائیواوردوستو!

حتنے بھی الفاظ ہن وہ بری تقیقتیں رکھتے ہن اور لفظ کا نام حقیقت نہیں بلکہ لفظ حقیقت کی طرف رہبری کرتا ہے، لفظ کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے بہت محنت کرنی یرتی ہے بھینس کالفظ ،سونے کالفظ آسانی سے زبان سے اداکرلیاجاتا ہے کین اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کے لئے کتنی محنت کرنی پرتی ہے باجیے وزیر کالفظاس کے بولے میں تو کھ بھی نہیں کرنا پر تالیکن اس کی حقیقت تک کتے الیش او نے پڑتے ہیں اور کس قدر محنت ورکار ہوتی ہے، ای طرح سے کا تنات سے متعلق جینے الفاظ ہیں زمین،آسان، چاند،سورج، وغیره ان کی حقیقت سامنے ہے،اس کئے لفظ بولنے ہے، ان کی حقیقت کو بیجھتے چلے گئے ، لفظ سونا بولا گیا تھا، ہرایک مجھتا ہے کہ اس سے وہی مراد بجوسونے کی ڈلی ہواکرتی ہے،سونے کی حقیقت اگر ہمارے ہاتھ میں دی جائے اس ہے ہمیں زمین کی حقیقت ، ہمینس کی حقیقت حاصل ہوگی، سارے فائدے سونے کے بول میں نہیں ، کوئی آدی اس کے لفظ میں وہ فائد نہیں سمجھتا بلک سونے کی ڈلی میں بیفائدہ مجھتا ہے بھیتی کابول بولا بھیتی کرو بھیتی ہے تہماری گھر کی زندگی صلے گی تواس کے سامنے میتی کا سارانقشہ آجائے گا، پیچزیں چونکہ شاید میں تو کوئی ان کے لفظول كاندركاميانينس مجمتا بكدان كحقيقت كاندركامياني مجمتاب، بالكل ای طرح انبیاعلیم السلام کے ذریع خدانے دنیائیں الفاظ بھیجاہے، ووسارے الفاظ کے بھی جھائق ہں، تو کل کے افظ کوتو کل اورائیان کے افظ کوائیان، خشوع وخشوع کے

معن بین کر منور الله جمال این جم کے ساتھ پنچے اگر سلمان نماز پر منی کے ساتھ پنچے اگر سلمان نماز پر منی کے ساتھ تابیاں درجے ساتھ وہاں بی سکتا ہے، اور اگر کوئی حضور کھی کے طریقہ سے بنا والی ادات کا حیثیت خدا کزدیک کتے سے زیادہ نیس م، تم تو وزیرون، ہوا ہے وہ مل استحق ہواوروہ کو کو بڑا سیجھتے ہیں، چنا نچہ چا ندمیس جانے کیلئے س ے سے کے وجور کیا گیا، حفرت کھ اللہ کا ای جو کھ آیادوم ول کودبااور كتے كے ياس جو كھ ہوتا ہے وہ سر جائے كى كوكھانے كيليے نہيں ديتا، ہمارے بال برائی وچھوٹائی کا معیار ملک و مال نے نہیں ہوتا بلکہ اعمال کے اعتبارے ہوتا ہے، حفزت ابو برام محفزت عمر كي تعريف اس لئے ہے كدوه حضور الم كان كرنگ ميں ريگ کے تھے، جرنیلی کی وجہ سے حفزت خالد بن ولیڈ، حفزت الوعبیدہ، حفزت سعات مے نہیں کی جاتی بلکہ حضور کھیا کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے عظمت کی حاتی ہے عمل جس کاعلم خدا کی طرف سے ملا ہے اور حضور الم اللہ کے بدن سے ظاہر ہواے وہ ملک و مال سے قیمتی ہے،آپ نے اگر کوئی کی وزیر کے ساتھ بیٹھ کر جائے لی لے تواہے کو برا مجھے لگتا ہے، حالا تکہ خدا کے نزدیک اس سے زیاوہ حقیرشی کوئی نہیں ہے، رسولوں کے تذکرے کئے جائیں گے توان کی عظمت بھی یہاں کی جائے گ،آخرے کا تذکرہ کیاجائے اورآج کےمسائل کی تردیدی جائے گی، تقدیر کا یقین يداكيا حائے اور تدبير كايفين ول سے نكالا جائے ، جمارا يفين بن جائے كرملك و مال کاویرکامیانی وناکای کادارومدار نبیس ب بلکدایمان وسل برکامیانی اورناکای كلدارب،جبايات نے مل ومال كر ويدكردى اور ملوں كى ايميت بتادى او تم مجدول من بينه كرعملول كاعلم حاصل كرو، بهليم محيد والعملول كاعلم حاصل كرو ادر پر چوبیں گھنے کی زندگی میں جومل آئے ہیں ان کے متعلقہ علم حاصل کرو، تیسرا عمل خدا کے ذکر کا ہے،خدا کا اتا ذکر کروکہ شکوں کا تاثر ول سے فکل جائے،اورخدا كا تار دل من بيه ما ي مرد كرتنير ك لئے اوراس كي حقيقت بك ماسواء كا تاثرول عن جاع اورخدا كاتاثرول يس بيهم جائے۔ ايك يزرك كا تصديقها بي كديب ووسل في القرق سارى يز ول كويمود كر الله نكاح وقت خال آركولا الرقى ساتھ كى لوائد كار ياس كاوت كوس س بان معنی کر فی لیاجا عدایک جگ جگ ش بیاس کی بریب می توان انقرآ بادول رى كۆسى يى دانى كىلىن يانى تھوڙ انجار داكيا ، پار كالى جوزى كركے جوز اليكن ال مرجب مى يانى توزا يادوكيا ويزاك كالكراكي ودعت كي المنظم المان على ایک بران آ یا کو ی کے یانی برنظری اور پھر آ سان کی طرف اٹھ واٹھا فی اور آ محمول سے ووآنسو فظ پارجو برن نے کویں کی طرف ویکھاتو منڈ برتک یائی آیا ہوا تھا، ان Like United Style Zand Vincondo Elisti رابر بھی ٹیس ری ، جواب آیا کے قیل تھیاری جارے بال بہت قدر ہے لیکن تم اس このなどろったのといいたのととなられたしい وكريب عالي المسائل معالى المائل المائ かんろうでもころったといろいとなるというとうがあったこと اور میتن کیا جائے ، ہم قماز برحیس کے اور اللہ سے ماهی کے قو اللہ رب العوت بھی مان لیس کے اس کے بہت وی قصے ہیں، اولیا داللہ کی زید کیاں لوگوں کے سامنے زياده كالحراب ومقع مشير وكالمالي ماليت بارت ي الوكوك ي تصور ب كه يه حضرات توالله والمع عقد من مجل جموز عما وكر وهل شي مط سكا. はありないないれんしいとしないしんしんしんしんといく جا جائے اس سان كا مقامل بيد أكثر الاناماكر كوئى سب بكر يعود محالة كر والقيار こといういくい、ウェインととといいのではことうL 火火上でいるといくとうかいいかとうならいしんろうかんととりから 一年からからといるがないないといういけんけん حفرت سيدة والمعادر جيال مادات على عديدان على في يما كرمعرت معادير فطائك بارك يمن آب كى كياداك عدد وفر بالإكداكر

حضرت كي تقريري مسمسسسسسسسسس からるというといいのとといいとしていいこうからんなる يرزي المرامديث (فداكرا الال) شراف علماء كالوكرية ومزات مارك دات ماك كرعودت كاكرت تي ، يوكد شروع دات على موادة يكي صاحب مطالع كرتے تھے، درمياني رات على مولانا على صاحب علول على مشغول موجاتے اور آخ رات میں مولانا عماما عل صاحب تبجر کی تماز عمی لگ جاتے ، کھر والوں نے کہا کہ ال اخر كوسيول مرجن كود كلا يا جائے اسيول مرجن اصرائي تھا، كھر والول نے خوب زورويا، مولا تا اساعل صاحب جب تبجر على الطحي المازيرهي توخوب وعام ما كلي ك ا الله الله على عادت كوكركى كريال كيانيس اور فيرسلم كرياس عانات جھے ہونیں سکنا، رات کو دعاء ما تک کرمنج فرمایا کداب حکیم کی دوا بھی چھوڑ دو، صرت فراتے تھے کہ اس کے بعدے آج تک میری آ کھد کھے فیس آئی اس کانام الوكل نيس بك الوكل كالذاق ب ك جروب ييزون ير مواور نام لوكل كاركها جاسة ومو حفرت موی الطبی ، حفرت بارون الطبی نے کتے دن اس کی مشق کی کدا سے سائل کوفر و نیوں کے پاک مت لے جاؤ، بھائم پر کتنی ہی آفتیں آئیں ،اگر فرمونی ہاتھ بنانے والے ہوتے تو يانشدى كيول قائم ہوتا بغاز يرجة رجاوراللہ عا تقع رے، يبال تك كروت رب ان كول شي به بات بيش في كدفراز يرالله رب العزت ضرور المارى مدفر مادى كاور بوليس فوج يراان كالجروسيا تار بااور يرجروس وكياك نماز برھ کر جب خداے مانلیں کے تو خدا ہماری حاجتوں کو بورا فرمادیں کے اساتو کن نات کی ورک یار ساورند کی مولوی کے باس بھم وید بر فروسار کا قاتل كت ين، دُهانى موروع جب من رهين اورزبان سى كدرب ين كدانشدى ب مجروسب، بلغ من تظاور زبان ے كدرے إلى كدب الله الله على عالحه من ع جب رونی کا وقت آئے تو کہیں گےرونی کا کیا ہوگا، کہا میے تو ہوں کے بازارے خريدك آؤسية كل بين بكدة كل كابول عاورج مع مع تم و مح و باك نظ طالاتكر بلغ كسفرش كتف مرتدكها موكا كداللدر العزت كرف والع بين ميال بيلكاب كروه ايمان كالوكل كاصرف بول تعاما يمان كي حقيقت نيس كال

ضرت چی که تقریبرین <u>میرود میرود میرود میرود میرود کی توریدین میرود که برای میرود که برای میرود که بیرود که میرود که بیرود که بیرود که بیرود که میرود که میر</u> 三龍泉を見してとろりにかりと الله على الله الم الله الله الله الله والأعل كر كالله ير مروسه رے سے دروازے دومری لائن کے ملتے ہیں، قوم موی قوم فرعوں کو دریا کے العراق و و وال و وراك الله الله الله والمراسك چنے والوں کا راستہ اور سے اور جو خدا پر بھروسہ کرتے جا کیں گےان کا راستہ اور ہے، قرآن می ہے کہ جب محنت کر کے حصرت موی اور حضرت ہارون علیجا السلام نے قوم بني امرائل مي توكل كي حقيقت بيدا كردي تودعاء كيليم باتحدا شائ ، زباني توكل ك دعاء بهى جموز تحى الساللة الجميل ظالم قوم كے لئے فتن شام اوان كافرول = عات ديد، اب جبكة وكل كى حقيقت قوم ش آكئ ، الله والأمل كرك الله مرجروس كناآ كما الوحفرة موى الفليعيز فرعونيول كيير في قرق موفى كادعاما في-يملے ہے صرف اتنا بجاؤما نگا تھا تو جواب ملاتھا كەنماز برھ كر بحروسه خدايرلاؤما كر بدھیقت بیدا ہوگئ او تہاری فلاح کی صورت پیدا کردی جائے گی، جب حفزت موک اور حفرت بارون عليماالسلام نے دعاء ما كئي تو الله رب العزت نے ارشاوفر ما ما تحاكم ہم نے تہاری اور قیامت تک دین برمخت کرنے والوں کی دعاء قبول کرلی ،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہارے ذمہ نمازوں کے قائم کرنے کی محنت ہے۔ بطينيون كاسلسلة الم تحااتي محنت كياكرت تصان كي محنت عماز مفازون ير خدا كا جروب اواكرتا تها، جب حضور علي تشريف لاكرونيات تشريف لے الله ق نبوت کا درواز و بند ہوگیا، نی کے داستہ برامت کوٹلوں کے لئے عنت کرنی بڑے گی، ختم نبوت کی وجہ سے امت پر دمخنتی عائد ہو لکیں ، اپنی ذات سے نماز پڑھنا خدا کا ذكر كرناا في ذات اخلاق برتناوغيره كے لئے۔ صفور المنظاع خاتم النبين مون كاكيامطلب ؟ حضور المنظاف فرماياك

يرى آكل باك وه وبلديرى مارى عرى عبادات سيده كريوكى، الر بیرں تاہیں ہیں طرز کا لیقن آ جادے کہ دواول فبر کے انسان میں ، تو پھران کے والے ے کرنے کا بھی فکر ہو،اگرتم محابد کی زندگی کوسامنے رکھو کے تواجہا کی زعدًى كاميدان قائم موتا ساوراولياء كي زعدكي مقابله والي نيس \_\_ عنزات محله کرام پیش نے ایران ، عراق ، شام ، معرے باطل نقشوں کوختم کر کے مح ﷺ والے اعمال کو حاری فربایا، نصار کی نے ان واقعات کوزیادہ پھیلنے نہیں و ہااور اولها الله ك واقعات كوزياد وما من لا يا كيا، خود الني ذات عدول في كاخبال تك ظل گرااوردات دن اولیامانشے پیر پکڑتے رہے،حضور بھی کا کواسوہ تر اردیا گیاہے صور ﷺ موندا کیے بین کے باسارا مجموعہ ہے گا، موآپ ﷺ نے ایک مجموعہ کو نے سا افا کراونے تک بہنچایا ہے، ہم سے صفور بھی اور سارے صحاب کی متابعت کا مطالبہ آتا ہے، سادے محالی کا مجمول کام ہے، وہ حضور ﷺ کی زندگی سے گی، صفور ﷺ عماتھ جو ہوادو آج بھی ہوسکتا ہے، آج بھی خندق کی طرح ہوسکتا ہے جس سے ہمارے دشمن بلاک ہوجا کی اور بدر کی طرح آج بھی خدا کی طرف ہے فرشتے مدد کا آیجتے ہیں، حضرت سفینیڈاستہ بھول کر جنگل میں بیٹنج گئے، شیر ڈھرو کہ اہوا ساعة آياء آپ نے جوك كرفر مايا كدكيا كرتا ہے؟ يس حضور عظينكا صالح مول، ما تحيول سے پھڑ گيا ہوں، مجھے راستہ بتا، شير شخة كى طرح دم بلاتا ہوا آ كے بوليا اور ساتھیں تک پہنیادیا(۱) جس طرح سے اولیاء اللہ کے قصے مشہور ہیں ای طرح ك قصة عابد كرام من محى ملت إن اصاب من عاداتو تبيل كلها ب بلك جوقا بل قبول إن ان واقعات کولکھا ہے، اصابہ مل اس قتم کے واقعات حضرات صحابہ کرام کے لکھے مبين الله كرب حراح او يان ذات عجى ال كياب، يمال مك كم (١) متدك ما كريم و بخوازوائد و ١٩٧٧ مها والعلم أردو بعنوان درندول كاسحار كيك مخر ووجانا

ورے بین کی راویں بیم ایری بہا اور الے کاموں کے بیخ کرلانا اور فرشتے اور کی کام یہ ہے کہ انسانوں کو جانو را الے کاموں کے بختی کرلانا اور فرشتے والی کام وہ سب سے زیادہ وزنی ہے، خدا تجھے اور جہیں اس کی تو نیق مرجت فرمائے، تو نبیوں والی محنت، فرشتے والے کاموں کے لئے سرف مجدیں بی بی بیم مجدیں اخلاق کے کاموں ، نبیوں والے کاموں کے لئے سرف مجدیں بی جی ہے ، جانور والے کاموں کے لئے نبیدی کھان بیوی بچوں وغیرہ پر خرج کرتے کرنے میں اپنی کاموں کے لئے نبیدوں کو جانوروں والے قبل کر نبیوں، مختول والے فران و مال کم گا واور خدا کے بندوں کو جانوروں والے محنت کرو کہ مجدوالے مل کریں گا اموں پر لاکر کھڑ اگر دوہ ، جبتم اس بات کی محنت کرو کہ مجدوالے مل کریں گا اور اس پر خدا کی مدید اور کی سے اور اس پر خدا کی مدید اور کی محنت کرو کہ مجدوالے کی مدید کری تھی تھی ہوئی گے اور اس پر خدا کو جانوروں کو جانوروں ہے، لوچاند میں جانے والے تک کھی تجہارے سامنے گھٹے تیک ویسے ، ان جانوروں ہے، مناسبت پیدا کرنے کے لئے کچھ وقت ورکار ہوگا، مارا مقابلہ ہے جانوروں ہے،

اب توکلی حقیقت یہ ہے کہ اپنی کما نیوں سے نکل کر مجد والے عملوں کو زند و

کرنے کیلئے محنت کے میدانوں میں کو دین نااور محنت کر کے اللہ تعالیٰ پر بجر و سرکرنے والی

مجد نیس ہے، وہ تو کما نا ہے، جس طرح تی نے کان کی چابیاں لیکر ہم دکان کی طرف

چلتے ہیں ای طرح سے مرغیاں، چو ہے، بحریاں، گدھے وغیرہ ممارے جانور کمائی

کرتے ہیں، ایک خود کھانا یہ تی جانوروں کا کام ہے، مکان بنانا، ہواؤں ہیں بالا خانے بنانا

کام ہے، بیوی کو کھانا یہ تی جانوروں کا کام ہے، مکان بنانا، ہواؤں ہیں بالا خانے بنانا

اور اپنائی کو درست کرنا بھے نے بلی کو درکھا ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں کو لوجا بدین گاگا گا کہ

اور اپنائی کو درست کرنا بھے نے بلی کو درکھا ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں کو لوجا بدین گاگا گر

تو جانوروالے ہیں، وان و بانی ہی پڑ پڑ کر رہتے اور بدن صاف کرتے ہیں، یہ پچھا ہے کہ کہ سے اس ان کی کوئی حقیقت نہیں

جب انسان ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا ہے تو خدا کے باس ان کی کوئی حقیقت نہیں بہتی جی جانوروں کی کے مقوم نظرے بیاس ان کی کوئی حقیقت نہیں بھی جی جی جانوروں والے کا م کرتے ہیں، یہ بیام تو گھٹیا ہیں۔

جانور م کے کچورد خت گرگے اور مجھ کھو گون نے برباد ہوگے، ای طرح سے آئی ان انسانوں جانوروں کی ہے۔ جو بانوروں والے کا م کرتے ہیں، یہ کام تو گھٹیا ہیں۔

جانوروں کی کی ہے جو بانوروں والے کا م کرتے ہیں، یہ مواح کھٹیا ہیں۔

کی حیثیت جانوروں کی گی ہے جو بانوروں والے کا م کرتے ہیں، یہ مواح کھٹیا ہیں۔

حضرت جی تقریریں مسموموموموموموم ا اگرتم اس وقت زندگی کی تربیت حاصل کرنے کے لئے ارادے کرو گے تو اس کا اثر ساری دنیابر بڑے گا، ملک و مال والوں کے مہینے تو مقرر نہیں ہیں، زمینداروں کے مدینے بھی مقرر ہیں، جوکام جس مہینے میں ہوتا ہے برابرای میں ہوگا، لیکن الله رب العزت نے اپنا حاب تہارے حماب سے جدار کھا ہے، اس کے کہ خدا کو تہارا امتحان لینا ہے اس کئے قمری مہینوں ہے دین کا حساب لگایا ہے اور بیاتھی کسی تقاضے کے مقابلہ میں آتے ہں اور بھی کی کے مقابلہ میں آتے ہیں، یہاں تک کہ چھتیں سال میں اللہ تعالیٰ انے کاموں کواس کے کاموں کے مقابلہ میں لا کرامتحان لیتے ہیں، جوساری باتوں میں یار ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ کیا مانگتا ہے مانگ! جب امتحان کی گھاٹی سے پار ہو گئے تو جوانہوں نے ما نگا خدانے وہی کرکے دکھلا یا، یہی ہم کہدرہے ہیں كەلىخان دىدو،امتحان بهت بردھياہے،اگراس ميں باس ہو گئے تو بزاروں برس تك كىلئے تمہاری اولا دیمک جائے گی ، آج تمہارا ملک اور دوسر ے ملک میں اس کی طاقت ہے کہ کوئلہ گھاس وغیرہ تو کافی پیدا ہوجائے لیکن آ دمی کم ہے کم پیدا ہوں، یہاں تک ان کو شرک نے پہنچایا ہے،اگر پہلیتن پیدا ہوجائے کہ پیداوار ہماری محنت سے نہیں ہوتی بلکہ فدا کے کرنے سے ہوتی ہے، البذائم چار ماہ فدا کے دین کی محنت کیلیے طے کراو، رمضان، شوال، ذیقتده، ذی الحجه، جوآ دی ان حار ماه کودین کے کاموں میں لگاتا رے گاتوان چارمہینے کام کرنے والاضرورتو کل کی حقیقت کو پالے گا،اس سے خدا کا مجوب بنام، وكل أجان كي بعد مار عاتصب كي دى موكا جواية في والم ك زماني يس بواكوني ايك كوخداككامول يل لكاكر خدار بحروسكر في والابتراب جهال رمضان المبارك آيابوريابس بانده كرحاضر بوگئ كه لوجيجو كهال بهجية بور اگر پھا دى جى اس رائے والے بن جائيں توجب اليے آدى بيت الله يرعاضر موكر خدا کے سامنے وہی حاجت رکھیں گے، خداغیب سے پوری فرمادیں گے، کمی غیر ما كم كي خوشار نبيل كرني يزع كى ميلاب أكبي كي قد تمهار مكان، كهيتال محفوظ ر ہیں گی،آگ کی گاتو تبہارے جھو نیزے وغیرہ محفوظ رہیں گے۔ حضرت بی کی تقریریس میں میں اسلام اللہ اللہ والے، میں والے اور اللہ میا والے اور اللہ میں والے اور ن فرشتوں والے کاموں سے ہے، ایمان کی مجلس تعلیم کے صلقے ، خدا کا ذکر ، نمازوں کا ردھناتوب کے ذمہ ہے اور مجدے باہر والے کامول میں تقسیم کارہے، ہرایک ۔ کے ذمہ نہیں کہ وہ کمائے ، کھانا پورے آ دمیوں کے ذمہ ہے، پورے وہ جوان جار کاموں میں لگ گئے جو کچھاہیے یاس تھاوہ لگادیا، آ گے اللہ پر بھروسہ میں گیا، رضا بالقضاء کی حقیقت پیدا ہوگئی، اگر فاقہ آئے تو اس پر خوش ، جیسے حضرت را بعہ گھر میں آكر يوجهة كه كوئي بلا آئي ، اگر كوئى بلانه آئى موتو سيحهة كه خدا ناراض مو كئے ، كمائى عوارض کی وجہ سے فرض ہے اور معجد والے کام اور اصالیۃ فرض ہے، جوعوارض کی وجہ سے فرض ہوہ مینمبر دو کی بات ہے اور جواصالیة فرض ہے وہ نمبر اول کی بات ہے، خو كمانا تو جانورول كى صفت ہے، حضرت عمر بن عبد العزير نے فرمايا: (جس كا ترجمہ ہے کہ) اے نفس! تیاری کر تجھے خدانے بکارپیدانہیں کیا،اس کے آخر میں ے کہ تو کیا تُو بیسے کے زیادہ ملنے کے چکر میں بڑا، حانورکوخوبکھلا کرموٹا کر کے ذکح کر کے کھایا جاتا ہے، ان حیار چیزوں کی مناسبت پیدا کرنے کے لئے کم از کم حیار ماہ دینے پڑیں گے تا کہتم ہم نبیوں کی طرح حیکنے والے بن جا کیں ، اللہ رب العزت نے ملک و مال کا نظام مسی مہینوں سے قائم کیا اور اپنے دین کا نظام قمری مہینوں سے كياب، جب بھي اللدرب العزت فيضعفول كو جيكانے كا اراده كيا تو آسان سے کتاب بھیجی، نبیوں والی محنت و نیامیں رمضان المبارک کے مہینے میں اٹھی، اللہ نے رمضان میں محنت رکھا ہے، ای کا ....؟

حضور بین المرارم منان المبارک بین محنت الفحائی، بدر کا واقعه کارم مفان المبارک جمعه کن دن ہوا، فرشتو اکو مدد کیلئے آسان سے آتارا، ابوالمبر منظینی (کعب بن عمرو) بیسے کر درصابی بی محمد کے درصابی المحقیقیت میں بین مرحلا دیا کہ حقیقت حال ظاہر کے قلاف ہے، فتح مکہ بھی رمضان کے مہینہ بیس ہے، دکھال دیا کہ حقیقت حال ظاہر کے قلاف ہے، فتح مکہ بھی رمضان کے مہینہ بیس ہے، المحقیق محمد المحتول المصنوعیة، طبقات این سعد جمران، حیاة الصحابة بی درسون المحتول کا محتول کی محتول کا محتول کی محتول کا محتول کی محتول کا محتول کی محتول کے محتول کی محتول

تپارت وزراعت وغیرہ جو بھی تمل کرتے ہواس کے اندرخدا کوسا منے رکھ کرچلوء جونی لائن میں چلو گے تو اس کا طریقہ بدل جائے گا، زمینداری میں لا الدالا اللہ کیا ہے کہ زمینداری میں اللہ کوسامنے رکھ کرچلوء اکثر ہمارے زمیندار زمینداری کوسامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اس کے مید منئی ہیں کہ حساب بٹھار کھاہے کہ فلاں جمینہ فلا اس کام کے کرنے کا ہے۔

اگری کائیل مرجاے اور بغیر مود کے دوپیدند سلے تو ہے دھڑک مود پرقرض کیاریل کے آتے ہیں، اگر زمینداری کو مائے کی بھوڑ دیں، ہمارا گھر زمینداری کو مائے کی دو ترجی بھوڑ دیں، ہمارا گھر زمینداری کے مائے دکھر جانے اے دیں پرگاتے ہیں اورا گرنہ ہے تو ویں پرجان وہال نہیں لگتے میں اورا گرنہ ہے تو ویں پرجان وہال نہیں لگتے میں مائی تعمین کو کر جانا ہے کہ مسائل تعمین حال وہ اس کے سکھنے میں لگائی درمینداری میں حال وہ اس کے سکھنے میں لگائی درمینداری میں آرکے درکار ہیں وہ وقت اس کے سکھنے میں لگائی درمینداری میں ترک کرنی پڑجائے گئی ہوا ہے گئی ہوا ہمیں زمینداری میں ترک کرنی پڑجائے ، بہت ہے بہت ہوں کہو گے کہ کمانا فرض ہے، پھر بھی کوئی متعین مورت کمانے کی فرض نہیں ہے، اگر قوم نیاوا تو ترک کی معینوں نے نیات اس جائے آتو ہوں کے مدا کے داخی کرمت چل بلکہ خدا کو اس نے کھر کہا اور خدا کا فتر اس ہے اگر و دیاوا تو سے گی کہر میں باتھ کی دیا جائے گئی در بیدا کر بیدا کر سے دوائی کرمت چل بلکہ خدا کو اس نے کھر کے جانے ان کر بیدا کر سے دوائی کرمت چل بلکہ خدا کو اس نے کھر کے جانے کھر کے باتھ کے گئی میں باتھ کی چیز ہے، بت پر میوال کے خدا کے داخی کو باتھ کا کہا جاتا تھا کہا کہا جاتا تھا کہا کہا جاتا تھا کہا کہا جاتا تھا کہا ہے۔ باتھ کے گئی تھر ہے، بت پر میوال کو بید ہے تھرے باتھ کی چیز ہے، بت پر میوال کو بید ہے۔ تو کر اکہا جاتا تھا کہا کہا ہے۔ باتھ کی چیز ہے، بت پر میوال کو بید ہے۔ تو کر اکہا جاتا تھا کہا کہا ہے تا تھا کہا کہا ہے۔

### الله تعالى كوسامني ركاكر چلو

٢٢ رمضان المباك ١٨٦١ه مطابق ٢٨ رفروري ١٩٢٢ء روز بده، بعد تماز فجر

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

ي ع إلى الروستو!

یہ رمغان کا مہینہ ایک اہم مہینہ ہے اور اہم ہے انبیاء کے راستہ کے اعتبار ہے،

ملک وکلوت، مالداری کے اعتبار ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ نبیوں کے

مراستہ ہے رمغان کی اہمیت ہے، انبیاء کو جب بھی ونیا تھی بھیجا تو رائ تر تہیب کے

مطابق نہیں بلکہ اس کے بدلئے کے واسطے خداوند تعالیٰ جی نے انبیاء کو بھیجا اور وہ

مراسے آدمیوں کیلئے رحمت بین کر آئے، اپنے اپنے طور پر ذند گیوں کے جو طریقے

دنیاوالوں نے اختیار کرلیا کرتے تھے ان کے بدلوانے کے ساکنٹر یف لاتے تھے۔

انسان کا شمخ نظر جب ملک وہالی ہوجائے تو اس کے اندر چھوٹ، دھوکہ، حسد، کیشہ

وغیر ومارے دذائی آئمی گے، آئیں بھی اڑائیاں بھی ہوں گی۔

انیا اس کے تشریف لاتے ہیں کہ ملک و مال کی لائن میں ملک و مال کوسا سے
مدیکتے سے ایک خدا کوسا سے رکھ کرچلنے کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، انسانوں کو
سیجھاتے تھے کہ ملک و مال ہے تمام کا مزیس بنیں گے بلکہ ملک کے بغیر بہت کا میابیاں
مل کتی ہیں، ہم تبہیں ترکیب بتلادیں گے کہ بغیر ملک و مال کے تم کا میابی حاصل
کرسکتے ہو، اگر تم اللہ کوسا سے رکھ کراپے ملک کو چلانے لگوتو تمہاری رعایا تبہار ہاوی
جان و مال لگانے والی بن جائے ہی تی چوشہوں کیلئے جھڑ ہے ہور ہے ہیں میاس وجہ سے
کرا دی کری کے ماتھ اپنے آپ کو کا میاب جھتا ہے، انہیا ء نے ہرا مت کو بتلایا کہ

من حضرت ی کا تقریری می ماه عتارين، جس طرح سے جابي خريدي اور يجيس، حفرت شعيب الطبيع نے فرمايا ك مری غرض تم ہے کوئی نفع حاصل کرنائبیں ہے بلکہ میں تمہاری بھلائی کیلئے کہ رہا ہول نی ان مارقوموں میں آئے تھے، مجھے ڈر ہے کداگرتم نے بھی قارون کی طرح میری بات نیمانی توتم کوتھی ان کی طرح ہلاک ویر باد کردیا جائے گا بھوم کے افراد کہنے لگے كا عدي التو يكا يز؟ الرائم عا بن تواجى تحقق كردي، اللدر العزت نے ایک چیج بھیجی اور ایک دھا کے میں وہ اور ان کے بیوی بچے سب بی ختم ہو گئے ، نبوں نے لائن بدلنے کیلئے کہا تھا، کیتی والوں سے نبی نے کہا کہ اس کیتی برغرہ نہ کرو وه جا بن تواس هيتي كوسمندر بنا كرر كه دين، ني يول كهته بين كه ساري لا نينول مين خدا کی طرف منہ کر کے چلو، ملک و مال ،عزت وجاہ اور تندری وغیرہ کسی کو بھی سامنے ر کھ کرنہ چلو بلکہ جولائن اختیار کرواس میں سونچو کہ اس میں خداکس طرح سے راضی ہو، بوی کے ماتھ زندگی گذارتے ہوتو بیوی کوسامنے مت رکھو بلکہ خدا کوسامنے رکھ کرچلو دوستوں میں زندگی گذارتے ہوتو سونچوکہ دوستوں کے ساتھ کس طرح زعدگی گذارنے پرخداراضی ہوتے ہیں ساری لائینول میں کامیانی کا بیدواحد حکم ہے جس کے بغیر زمینداربغیرزین کے کھڑے رہ جائیں گے،خداکی طرف رخ پھیرنے میں کہا کرنا يزے گا؟ حفور في الله على كو كو چلاؤ بحفور في كا كر الله مل سكم على واور لأن كوبعديش جلاؤ، جب لأن ما من دكه كرجلو كو نقصان كو برداشت كرنا يرف كا ماكر تاج تجارت كوما من كر يطيح اور خدا كوما من شدر كها كا تواس كا نقصان اى كوميني كا-جب بھی بھی خدانے اپناظم زمین پراتارا تو دورمضان المبارک کے مہینے ہی میں أتاراب، دومرى كايل قواد عشرول ش الرين اورقر آن ياك آخر عشره ش الراب الله ع فائد ع المل كرنے كو ليق كمابول مين دع جاتے ہيں، دمضان كامبية ال انتبارے بہت اہم ہے کہ بیاللہ سے فقع حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جی سی تبهارارخ ، ملك ومال ي طرف رمااورالله ي طرف نه پحرا تو دنيا ميس بحي مفيسول ش كرفارد بوكاورا فرت بس جاكر بزب بزي عذاب بفكت د بوك، اس هم كاطرف

معدول المال کو پوج ہیں، جب زمینداری ہے باہر نظنے کو کہا جاتا ہے توہ ہمتا ہے کہ ے ہار والی بھر ہائے گابتو ایساز میندار خراب یقین رکھنے والا ہے، بی اس کئے آئے تاک رمیندارکوزمینداری کی طرف منیکرنے سے ہٹا کرخدا کی طرف منیکرنے والا بناوی، ای طرح نے ذکاندار جوآج فتم تم کے دھو کے کرتے ہیں، مسالے کے اندر گدھے کی لدادرم چ كاندرس نفك بيس كرملات ين، غيراللدكوسامندرك كرآج آدى یہاں تک بھنچ گیا کہ آپے تھوڑے سے نفع کی خاطر دوسروں کوناپا کی کھلانے پر آمادہ ہے۔ توریقین بدا کر که بیسه تجارت سے نہیں ملتا بلکہ خدا پیسہ دیتا ہے، نیز تجارت میں لااله الألدًكا كما مطلب مواكه تو خدا كوسامني ركه كرچل، تنجارت كوسامني مت ركه، ایا شخص سوز نبین لے گا، حرام چیزیں فروخت نہیں کرے گا، دھو کہ نہیں دے گا اور د بن کی خاطر نکلنا ہے، اسے اختیار کرے گا بھیم موڑ ہے، جس لائن میں تم چل رہے ہو اں ہے مُر کر خدا کی طرف پھرنے کا حکم ہے، جبتم اپنی لائن کارخ بدلو گے جستم تھیتی تجارت جوكرتے ہو، هيتى ، تجارت كے لئے نہيں بلكه خدا كوراضى كرنے كے واسطى، تو تحد بالنافريقد اختيار كرنا برے كاء اس طرح حكومت والول كيلي بھى يبي تكم ب كدوه حكومت كيليخ حكومت نه جلائين بلكه خدا كوراضي كرنے كا جذب ركھ كرملك جلائے انصاف کرنا،ظلم نه کرنا،کسی کی پیجا حمایت نه کرنا وغیرہ خدا کوسامنے رکھ کر چلنے کی صورت مام کادین بیے کدوہ خداکی طرف رخ کر کے چلے مارے نی این اپنا پ زمانہ ٹل ال جبہے آئے کہ لوگوں کا رخ ہر لائن سے بدلوادی اور خدا کوسا منے رکھ کر چلنے کا طریقہ بتلائیں، حفرت شعیب النظیمین تا جروں میں کھڑے ہوئے فرمارہ تھے کہاتوم! خدا کے سواکوئی التفات کے قابل نہیں ہے، تم اس کا یقین پیدا کراد، ال كاعبادت كرواور ناب تول مين كي مت كرو، ورنه تمهار او يرايبا عذاب خدا آئے گاجوتم سے احاط کر لے گا، اس عذاب سے فئے کر کوئی بھاگ نہ سکے گا، وہ کئے لگے کراے شعیب! کیا تیری نماز اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کاطریقہ چھوڑ دیں اوراین تجارت میں تیراطریقہ اختیار کرلیں، ہم اپنے ال کے

ا مراغل جیے فرشتہ کی طاقت کچھٹیں ہے،جس کی ایک چھوٹک سے زمین وآ سان کو ور چورد راجائ گا، کامیاب مونا موقود نیاوالول کے سبطر سے چھوڑ کروہ طریقے وقد الله الكرائد إلى ال كواختيار كرن كالم كلمب-كوئي آدى جاربا ب كد كلكتركي طرف اور يون بول ربا ب كدويلى جاربا بول مارے آ دی کہیں گے کہ یا توبید خال کر دہا ہے یااس کا دہاغ خراب ہے۔ ای طرح سے جبتم ملک و مال کی لائن شی اے سامنے دکھ کرچلیس او پیکلمہ کا نداق ے، جوجس لائن ٹی جائ کے اعدر ہے، ہم کی سے اس کی لائن چیزوانا نبی واح بلدای کاندررخ فدا کی طرف کرانا واح بین، آج جوکند سے پکر پُور سجایا جا تا اور تجھ ٹی نہیں آتا، اس کی وجہ یمی ہے کہ حارالقین بگر اردا ہے۔ حفرت موى الكانين كرزمانه من جب كلمه يرمحنت كي في الوفرعون بغيران س الزائي كالله في تون كوسمندر كاندرغرق كرايا ، كلمدرخ كر يعير في كانام ب خالی بول کانامنیں برخ پھرنے کیلے سے پہلی بات جو کرنی بڑے گا وہ سرکہ جس لائن میں تم چل رہے ہوای ہے ملنے کا یقین اپنے اندرے نکالو بلکہ خدا کا یقین پیدا کرد کداس کے دینے سے غلائل رہا ہے، آ دی کہتا ہے کد بیتا تو خدا ہی ہے کی پچھاتو كرناى يزتا ، بن كہتا كەنبيول والے عمل كروالله تعالى تم كوعزت وي كے، مال دی گے، وہمل ہیں جن کیلیے مجدیں بنوائی ہیں، چھملوں کیلیے مجدیں ہیں: (۱) تم اپنالیتین ان برلا و اور باہرے تھلے ہو نے نقشوں سے اپنالیتین ہٹاؤ، ای طرف بانے كاكام يملے خوداللہ تعالى نے كيا بر حضرت موى القليم كو كالله رب العزت نے ارشادفر مایا کہ میں ہی یا لنے والا ہوں اور میرے سواکوئی رہنییں ہے، البذاتم میری عبادت كرو، پيمرلكژي كو دُلوا كر دكھلا ديا كه ش اليي قدرت والا مول كه جا مول تو لكري كو

ا ژ دها بنادول اورا ژ دھے کوکٹری بنادول، نبی تو بعد میں دعوت کولیکر کھڑے ہوئے،

حفرت موی العَلَيْق کی خصوصیت ہے کہ براہ راست خدائے ان سے کلام کیا ، دیگر

انبیاء کے یاس فرشتہ بھیجاہے، جب کوئی نبی کی طرف بلاتا ہے تو دعوت دینے والے کا

حضوت جی تقرید لول میسود میسود در این میسود میسود کرد. رین ند کیا جائے تو ید دیوری ہے اور اگر اس کی طرف مند کیا جائے تو پیا عمیاب كرادية ان فلق ع فاق كى طرف، كا زات ع فلدا كى طرف مندكر كے جلو ، غلب رائے رکا کر جلنا نیس ہوگا، دکان کی لائن میں چلتے ہوتو مال سائے رکھ کرمت چلو بلد خدا كومها من دكة كرچلوما كريما دارخ تفيق شي خداكي طرف بجرجات تويقينا كيتن ہے موقع بر بھیتی کر لی ماور جب تعلیم وذکر کا وقت ہواس میں لگ گئے اور زمینداری کی كين من جيے دانے ہوں كے خواہ وہ خود استعال كرے يا جانور كھائے يا ج كر مے بنا لے تونی داندایک صدقہ لکھا جائے گا، چوری کرے کوئی لے گیا تو بھی صدقہ المهامائ كالمحكومة في علم كرك لياتو بهي صدقة اورصدقد كم متعلق أتاب كد مدقہ بالودور کرنا سے قویم تمہاری تھی قط شن بیس برسکتی مبارث کم ندہوگی جس سے زمینداری خم بوجائے سماری باتوں محفوظ بوجائے گا،جبتہاری بیدادارش صدق بن جائے تو صدقه برها ما كرتا به اگرا جا يك بيكھ بن بجير أن غله بوتا ب تواكداك عكص ش بجال موكن موكا-

آج تم مارے سال محنت كر كے ايك بيكھے زشن سے بجيس كن ليتے مواورا كر الله كي طرف منه كر ي حضور بي كل على يقد برزمينداري كرنا آجائ و مجرا يك ايك یکھے ٹیں ڈھائی سومن غلہ آ جائے گاءای طرح ہے جس کی تجارت کا رخ انبیاء کے بتلائے ہوئے طریقہ برآ گیاتو بھرا ہے تا جرکو قیامت کے دن انبیاء و تبداء کے ساتھ بھایا جائے گا او کہتا ہے کہ ش غریب آ دئی ہوں، میرے یاس بیے نہیں، وجداس کی يرے كرتونے كر اللہ والے طريقے نہيں كيھے، بيں كچيس سال موسك سنتے سنتے لین تیرانس میا کہ کر چلاجاتا ہے کداب کے زیادہ وقت لے کرآئیں گے، یونمی اتو

خدائ یاک کی تم پینبوں والاکلمہ، جوطاقت نبیوں کے زمانہ میں تھی وہ طاقت الكلمش آج بعى بيكن اعظريقد كماته بروس، امريك كا حكومتول تك كو جملاً كرے گا اگرتم اسے كلمه يس طاقت يدا كراو، اس كى طاقت كے مقابله ين

مى ون دوتين، كى ون دوي بائ حديثين سادية ،اس صورت بين ال كالملفظ بوكيا آپی می مشوروکیا کہ کیا کرنا جاہے مشورہ میں بیات آئی کے کھانانہ ملتے کی وجہ حدیث چھوڑ دینا گتافی کی بات ہاور صدیث حاصل کرتے ہوئے کمانا صدیث کی كَتَا فَي إِن إِلْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِيلِ عَلَيْ وَلَا الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَلَا مُعْلِدُ اللَّهِ فَي مُعْلِدُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا مُعْلِدُ اللَّهِ فَي مُعْلِدُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا مُعْلِدُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا مُعْلِدُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا مُعْلِدُ اللَّهِ فَي مُعْلِدُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي مُعْلِدُ اللَّهِ فَي مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللَّهِ فَي مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ الْمُعِلَّ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ الْمُعِلِّ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ الْمُعِلِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَّا عَالِمُ عِلْمُ عِلْمُ مِنْ الْمُعْلِمُ عِلَا مُعِلَّا مِنْ الْمُعْم ان کے مشیل میں گیا، جب تین وان تین رات پورے ہوئے ، وہ قبر سمال کی ایک میریش را کرتے تقے، ہو تقدن جب انبول نے احالا کے پاس جانے کا ادادہ کیا تو ووضف كي ويد على ند كا اورودو وار وارقرم على كركر كا و آليس ش كهاك اب تووودت آگیا که مردار جی حلال ہوجاتا ہے، ابتدائی ہے ما بگ لیاجائے الیمن تنون نه ما تكس إلى ما تك له المراعد الماري كي الوحس بن مفيان كالم الكل آلياء ان کے ویر تلے کی زیمن نکل گئی ، پیر خیال آیا کہ ما تکمنا ہی او ملے مواہے تھو ت سے ما تکمنا تو لے نیں ہوا، ابذا انہوں نے وضو کے بعد دور کھت تماز صلوۃ الحاجة بروه کر دعاء خ وع کی ، اجمی وعاء بی خروع کی تھی کہ کی نے ورواز و مختصطایا و محصاتو ایک آوی موجووے جوباد شاہ کی طرف سے اشرفیال کیکرآ یا ہادر ہرانیک کے واسطے حالیس اشرافی نی وقت میجی، حسن این مغیان نے اس سے فر مایا کہ پہلے میں بات بتلا کہ باوشاہ کو تماری کی خر مونی کی طرح سے ماس قاصد نے عرض کیا کہ ش بادشاہ کا وہ آدی موں جو ظوت ارجلوت شي بيشار كما تحديثا مول القياد شاء كما كما حالة تميار المستحي خلوت کو تی میا ہتا ہے، شن ایے گھر آگیا، ایکی این عمیاماتاری ی تھی کدائی کا قاصد بانے آیاہ ش پہنجاتو و کھٹا کیا ہوں کہ بادشاہ این لاک پکڑے جیفا سے مادشاہ نے کہا كرتم صن الن سفيان كوجائع مواش في مؤش كما كريس جائلة قربا الدفلان كلَّد كن مجد ش رج بين، ش خرف كيا كديد مواكيا؟ باوشاه في كما كدش في الحق أسمان كدرميان الك مجمد وكماج بدكر ماتحا كدكر ابوه صن الن مفيان اوران ك القيول كافير كالشاع والأسه وكلف كالوراس عظم كالمحل مذكر مكاءات

معرف و مع می کارف وقت دی جاتی می تا در کارا ر این در این در این دور در در ای جراعت نے ای کار خوالی۔ میشن میں میں نے جرای طرف دور این جراعت نے ای کار خوالی این می روز این مورد این مورد کو خدا تمباری پرورش فرمای کی درد این کی در در این کی در در این کی در در این کی در بدرب الله الله عندول كوبا كل كالشرب العرب عالى يروريً الاسك الرائد كرات عن ما كل كوور عن رويد المائن كَارِّ الرَّانِ وَمِي يَقِيقِ بِوِمِا تَا ہِ كِدونوت بِراللهُ تَعَالَى بميں بہت و رسي عمال المرابعة الأي لين هذا كاليقن أنين أماء بعثال عن ليقن ب كريكتي من المادية المرابعة المرابعة المرابعة المرا التوجه ريان الل عبد الله كالم ف بلاي كالشاق الى بم كاب بيكور رور ای مظم کا ماصل کرٹا ہے، جتنا ہم لوگوں کو کھلا دیں گے ای کے اعتراط الوت بم كورل كرمال بكي دين كرم غله بكي دين كروشن بحي وس كر ون وحد قرائن کے ، جوزمیشاری ش دکھائی دیتا ہے اس سے بہت زمان الذرب العزب تقيم بردية بين تقيم برايك دن شن التادي كي كرموري يوراي حزياته جزي جزي الرابات كالفاركرتيج بالكن انبول نے بھي اس قبركو ا ذُكِابِ السنة على شركها على العلم كا مرفوعت أيس جم طرع أن ك مدر كى يه كەتھ ادوالىلىدىدىن مقردىن، طلىدكود كاكف دركھانے ملے جن بلك مم المل كرنے والے است غليكا خورى انتقام كرتے تقاور مكول وعلاقول سے حاكر محرثان عظم ما مل كرتے تھے ان طله كا دستورتها كه كى شير بين مجنى كروباں كے ع مديثين عامل كرت اورجب ومال كا كام ختم موجاتا الوصلة وقت ال مك لأ يكوج إلى مح أفريد لمن الورج ووم علك وعلاقد ثل وينج تو يم ال

في الل الأوانت كريلي اوراي سے اين كھاتے سے كا انظام كرتے رہے ،

الام المحتر أن الوكيد ليك ون شي يحكون فرارون حديثين سناديج تحفيلن

حضرت جی کی تقریری موموموموموموم ۳۳ مید سجیتے ہیں سمجتے ہیں کہ ملے گا کمائی ہے، کمانے والوں کا یقین تو ہے ہی کیکن مجد میں ر نے والے امام ومؤذن کا بھی یہ یقین نہیں ہے، دعوت ہے، ذکر ہے، نمازے بیکن ان کا یقین نہیں ہے ، مسجد کمائی والوں کا یقین بدلنے کیلئے بنی ہیں۔ خدا دن کی دعوت و تعلیم کی مجلس، ذکر ، نماز اور اخلاق پر بہت کچھ دیں گے، کین سوال نہ کیا جائے اور تیسرے کام میں تکلیفوں کی وجہ سے کام نہ چھوڑ ا جائے تو پھر حفرت صابر کلیروالے کا بحرامے باہر فکا، چرو اُتر اہواتھا، کی نے حال معلوم کیا بحے نے کہا کہ تین دن کا فاقہ ہے،اس بروہ مرید بہت رویع سے اور برقتم کا سامان گھر میں بھیج دیا، جب شیخ کومعلوم ہوا تو دعاء کی کہا ہاللہ! جس نے ہمارا حال ظاہر کیا اس کودنیا سے اٹھالے،اس دعاء پر جوان بیٹافورا مرگیا،ان عملوں سے لینے کی شرط بہ ہے کرکسی کے سامنے سوال نہ کیا جائے ، جزع فزع نہ ہو، اور راضی بقضاء رہا جائے۔ محوداورایاز کے قصہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمود نے کوئی چھل تراش کے ایک قاش ایاز کودی، وه مزے سے کھا گئے، بادشاہ نے خوش ہوکر اور دیا، انہوں نے وہ بھی كهاليا، تزيين محود كوخيال آيا كمشايدية كهل بهت لذيذ بي مخودا يك قاش كها كي تووه انتانی کروی تھی، پوچھا کہ ایاز کروی کیوں کھائی، ایاز نے کہا کہ میں نے کروامیٹھا نیں ویکھا بلکہ میں توبید کیور ہاتھا کردے کون رہاہے، اگرتم اپنی کمائیوں میں اللہ کے احكامات كے پابندين كے تواللدرب العزت انتاديں كے كم جس كا صدوحمات بيس، بشرطيكة مجدول كعملول كويمى كرنة واليست ربيس، مجدول كعملول يريقين لانايۇ ئادرزمىندارى دكاندارى وغيرە سے يقين بىثانابۇ كا، اورىقىن سىكياجات كه بنیںا گرمجدوالے علوں کواختیار کروں گا توالندرب العزت ان عملوں پر بہت کچھ دی گے، کمائی خالی تجارت، دکان کرنے اور بھیتی کرنے کا نام نییں ہے، بلکہ سارے عمل

کمائی ہیں، جیے کہا کہ نماز پڑھنے پر جنت ملے گی تو نماز کی ایک ایک حرکت وسکون پر

جنت ملى اى طرح بي دين ير ملى المعنى بدين كدين كي ايك ايك چزير ملى كا،

مفردت چی تقریدی می درد می از کیا کدا سالله بیرک طرن الله این الله بیرک طرن الله بیرک الله بیرک طرن الله بیرک الله بیرک طرن الله بیرک الله ب ندورا یکدم ک و در میں اس سے تقم کی تغیل سے قاصر دہاتواس نے میرے قریب آگر چی جلدی بیاں آگیا، بین اس سے تقم کی تغیل سے قاصر دہاتواس نے میرے قریب آگر ای جلدی بیان علمان کا میں اور جروہی بات کہی کہ اٹھو صن ابن سفیان کی خبر لے اس کو بن بروائن، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری شہرت ہوجائے گی تو وہ ملے کہ دور مرجائیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری شہرت ہوجائے گی تو وہ کہا کہ دو مرجا کی ایک بھیلیں۔ پہلے کہ دو مرجا کی ایک ہے متع بادشاہ وہاں پہنچا کیل ان کونٹہ پایا، بہت تلاش کرانا راوں رائے ہو پیاری نے ان کی خاطرایخ نزانے سے نکال لیا ہے وہ دوبارہ بارتاد ہے جہ سر میں ہے۔ خوانے میں داخل نہیں کروں گا، وہ پیسا تنافقا کماس سے ایک محلّم مدرسہ کی ورسگاہ کیلیے رات الماري الماريخ ال ال مدرسه كانام جامعه ابن طولون --ر در در ۱۵ می از در می می الله تعالی اس طرح دیتے ہیں، لین تكفين برداشت كرنے سے ملتا ہے، اگر بينتول بزارول برس كماتے تو مجى اتا كمانيس كة تق (١) ۳) تیری چرمبحد کی ہے،اللہ کا ذکر، جیسے اولیاء اللہ میں اور جن کی خانقا ہوں میں جولا کوں کی جائدادی بی بڑی ہیں وہ ذکر ہی برتو بنی ہیں، بادشاہوں کے مزاروں ر ہا کردیکھوتو وہاں کوئی بھی کھانا کھاتا ہوانہیں ملے گا بہت سے بہت ایک مقیرہ کی عمارت ل جائگی، لہذا اولیاء اللہ میں سے ہرایک کو ویکھتے چلے جاؤ، ان کی خانقا ہوں میں لا کوں کی جائدادیں ملیں گی اور وہاں ہزاروں آ دمی میں رہے ہیں، دنیا کے ملکوں میں بھی كل جائے، حفرت أَخْ عبرالقادر جلائي "كي قبريرآج بزارون آدى كھانا كھارہے ہيں-

ادرالسرب العزت اخلاق يرجى بهت دية بين، عبادات يرجمي بهت دية ين-

جماعی اورقو می عصبیت سے نگلواورا بنی جان و مال کوخدا کے حکموں کے مطابق خرج

كرنيواك بن جاؤتو خداتم كواس طرح بيروس كركيتم اس كالصور بحى نبيس كرسكومي،

كمانے والے أن مجدول كو يسيے كى جگه نبيل سجھة بلكه مجدول كورخ كرنے كى جگه

(I) المنتظم في تاريخ الملوك والامم مع تحقيق محمد عبدالقادر عطا: ١٦١٢

مصطفىٰ عبد القادر عطا، مطبوعه بيروت

#### اعمال اورآخرت كى لائن ۲۲ رمضان المبارك (۱۳۱م ، بروزجحه ، بعدنماز فجر

نحمده و نصلي على رسوله الكريم! مير بها يُودوستو!

فطبر الوره شرقر آنِ پاک كي آيات: ظهر الفساد في البر والبحر .....الخ اور من عمل صالحًا .....الخ اور ان الدين قالوا ربنا الله .....الغ اور تلك الجنة التي .....الخ اور وعد الله الذين امنوا منكم .....الخ اور يا ايلها الذين امنوا اتقوا الله ..... الغ تاوت قرائي .

دنیا میں جینے انسان میں سارے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی محنت کرتے ہیں،
لیکن جتنی میر محنت کرتے میں اتناہی ناکام ہوتے میں، کون انسان؟ جوابے طور پر
اس زمین و آسمان کو دکھ کرخودہی فیصلہ کرلیں اور اس پروہی محنت کردکھا کمیں، ایسے
انسانوں سے ایک ایک پائی تک چھین کی جائے گی اور ان کودوز نے گڑھے میں
ڈاللہ ماجائے گا۔

 معن من المراق ا



حضرت ی تقریری معمومه معمومه معمومه است ایک بزرگ نے بہت دن مراقبہ کیااورد یکھا کہ شیطان انسان کے دل کے قریب بنفاے اوراس کے منہ سے ایک بال کی طرح کی کوئی چیز کل جاتی ہے جوانسان کے دل میں چھوتارہتا ہے، گندے گندے اثرات اس میں پہنچا تارہتا ہے، شیطان کو جب لوگ لعت ملامت كريں گئو وہ كيے گا كه ميں تبهارااز لي وشمن تضااور ميراكوني تمہارے او پرزورنیس تھائم نے میری بات مان لی اور جھے ملامت کیوں کرتے ہو، وہ اولادجس کی دجہ ہے تم نے تکلیف اٹھائی تھی ،اڑے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی باپ کے پاس صرف ایک نیکی کی روجائیگی، باپ اس سے نیکی مانکے گا تو وہبیں کے گا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تو جنت میں جائے، اس طرح سے عورتیں دامن پکڑ کر کھڑی ہوجائیں گی،بدوست جن کےمشوروں پرہم چلتے ہیں قیامت کے دن کے گا كەل كاش فلال كومين اپنادوست نەبنا تا،اس دن انسان اپنى ہرچىز برروئے گالىكىن وہ روناکسی کامنہیں آئے گا، وہ آنسوجنت میں نہیں پہنچا کتے ،اس دن اگر سمندروں کے برابر بھی کوئی روئے گاتو کوئی فائدہ نہ ہوگا، وہ تخت مصیبت کا وقت ہوگا، وہ روئیں گے اور ا تناروئیں گے کہ آنسوؤں کے اندرکشتیاں چلیں، پھرخون روئیں گے اور پیپ روئیں گے اتنا كدان ك خون اور بيب من كشتال چل جائين، ايك ايك فقد اورايك أيك بالشت اورایک ایک کیڑے کے اوپر پکڑ ہوگی ، رؤیں گےلیکن رونا کا منہیں دے گا ،سارے رونے سٹنے کے اندر ہوں گے اور ای حالت میں پیشانی کے بال اور پیریکر کر دوزخ میں ڈالدیاجائے گا، آنہوں نے ہماری چیزی تواستعال کیں بیکن ہمار عطر تقنہیں کے ہما، سارےانسانوں کی بات جھوٹی ہےاور حفرت محد النظامی یا تیں تی ہیں، دوزخ میں دوزنی کا جم بہت لمبا چوڑا کردیا جائے گا، کان سے موند سے تک یا کچ سو برس کا فاصلہ ہوگا ، دوز فی کا ڈاڑھ اُحدیماڑ کے برابر ہوگا اور جب وہ بیاس سے زبان نکا لے گا تو وہ ایک میل کمی پھیلی ہوئی ہوگی ،جس برگدھے کے برابر پھوکا نتے پھررے ہوں گے۔ آج اللهرب العزت كي طرف سے يكارا جائے تو وہ سنتے نہيں، كيكن دوزخ ميں ایک آدئی یا فی سوسال تک بکارے گاتو آواز آئی کدوفع بوجاد، ہم سے بات مت کرو،

MA Jeneraletereneraleteren Chipar Company محضرت الله المسال على الروزياش اليكرية في أكم ال ونيا كما عرر المسال على المرابع الله ونيا كما عرر المرابع الم ایک مال کے اور در حرال کا اثر جمتا ہادر برزت کے اندر عذاب روس کو اصل جوجم پر برق ہے اور در حربال کا اثر جمتا ہے اور برزت کے اندر عذاب روس کو اس جو المردوع المراجع المردود المردوع المردوح دونول كوهذاب المتاب يكن جم يريمي السكالة بوتاب، اوردوزت شن جم اورروح دونول كوهذاب ہوا ہے، اور دور آج کاعذاب اتا خت ہوگا کہ الامان و المحفیظ ،دور رق ہے دیاجات ہے۔ ایک دیکاری کیکرسر دفعہ اُسے بھایا گیا جب یدنیا کی آگ بنی ہے، دنیا کی آگ سر مرتبہ ایک دیکاری کیکرسر دفعہ اُسے بھایا گیا جب یدنیا کی آگ بنی ہے، دنیا کی آگ سر مرتبہ ایک چھوں اور است روزانہ پناوہ آگئ ہے ضدا سے کدا سے اللہ!اب دوبارہ مجھے دوز نج میں ڈالخے،اس اور بوی بچ ل کراس کا منه نوجیس گے، حاکم تکوموں کواور تکومین حاکموں کو برا جملا اور پروں ہوں ہے۔ کہیں کے کہماری وجہ ہم اس مصیبت میں پڑے، پیلک کم گی اپنے بروں کو۔ اورومری جگہ ہے کدا ے خدا! اِن کم بختوں نے ہم کو بھٹکایا، اللہ ان کو دوم رور مذاب دے، ماکم وزراءا ہے چھوٹو ل کوکہیں گے کہاب کوئی بڑائی چھوٹائی نہیں ہے، وون كاعذاب يجھون كم بخت شيطان كيے گا كەلىلىد نے تم سے وعدہ كيا تھااور ميں نے بھی وعده كما تما، خدانے كہا تھا كه ايمان مضبوط كرواور مل تنفيك كرلو، الله كا وعده تو حق تھا اور مراور وحركه بازى تقى اوريس نے اپنابدله أتارنے كے لئے تم كو يلى يرا أي تقى، مراتم پُونَ دورنيس تها، يس نے تو صرفتم كوايك دعوت دى تھى، تم نے قبول كرلى، شیطان دکھائی تونیس دیتالین وہ اندر گھس جاتا اور اندر سے بولتا ہے، پیچوذ کرواذ کار بتائ جاتے ہیں اس کی میں فرض ہے کہ اندر سے شیطان فکل جاتے ، سامی عی مورت ب كرجل طرح كى كاويرجن يرميل جوشيطان جنات بى كافتم ب، پرانیانوں پرملط رہتا ہے اور بولٹار ہتاہے، ناک، کان، منہ وغیرہ کے ذریعہ شيطان انسان كاندر پين جاتاب، جهال جهال خون چل رباسے و مال تك شيطان بول گار ال وقت توشیطان کی پئے اس نے کہدیا کا اس وقت کمانے کا وقت ج جہاں چار بیے ہوں گے تو ہی کام چلے گا ، یہ ہمارا بولنا شیطان کے اثرے ہے۔

حضرت بی کا تقریری میموسیده میموسیده اور تو بغیر چیزوں کے بال کرد کھلادی، ان کے ارادہ کے ساتھ مسکلہ ہے، جمارے خیالات کے اندراندھ ریاں ہیں اندھ ریوں پر،اگران پرزندگی گذرے گی توم نے کے بعد بخت عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی ہیآرام نے نہیں میٹھیں گے، سلاب، زلز لے اور آندھیاں ان کا نقصان کریں گی، اور دوسرا میکدای ونیا کے بارے میں خدا کالیقین کرلو، خداجس کو چزیں دیے ہیں ملی ہیں اور جس مے چھن لیتے ہیں چھین کی جاتی ہیں، وواگر جا ہے تو میں گرمیں بیٹے ہوئے ہی دید اور چاہ و محنت کرنے سے بھی چزی نددے، ا علک کے الک!اس کامطلب نہیں ہے کہ اپنے اپنے ملک کے لوگ مالک ہیں۔ المُلْک کے معنی بیں کے ماتوں زمین وا اس اوراس کے ایک ایک ریزے کے وہ الک ہیں اور اللہ مالک بھی کمزورقسم کے نہیں بلکہ قبضد کھتے ہیں، جس سے جب جاہیں عبدہ چین لیں، مال چین لیں اور زمینداری چھین لیں،انسان کے دیے نے بیس ماتا بلکہ خدا کے دینے ہاتا ہے، ایک دعاء ہے جو تو مدیش پڑھی جاتی ہے جس کے اندر كها كيا ب كدا الله! جم كوتوروك يرآع اس كودية والاثيس اورجم كوتو ونے يرة ويواس كوكوئى روكنبيں سكتا اورا ساللہ! تيرے دينے سے چيزي ملتى بيں اور ملك عصنت فع نبيل يهنيا()، يبي لا الدالا الله كاخلاصب اللہ کے بنانے سے چیزی بنتی ہیں اور اللہ بی اس کے مالک رہے ہیں، مکان کے ما لك رج بين، اي ملك بين خدالوكول كوتصرف دية بين، ايك قوم عي يحين كر دوہری کودیتے ہیں، جس کے انقال کا فیصلہ قدرت کی طرف ہے ہوجائے اے کوئی روک نہیں سکتا، بیقر آن وحدیث کی بات ہے اور یہی ہے۔ لا اله الا الله عيرابك في عاورابك اثبات الله تعالى كاع، الله ك علاوہ جو بھی سامنے آئے اس بِنفی کرنی پڑے گی ، جو پچھتہمیں دنیا میں دکھائی دی تو لا الله كمدوه كداس عر بحفيس موكا، لوب عرفيس موكا تهميس يورى كا خات ين

جود کھائی وے رہاہے اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، مخلوق کرنے والی نہیں ہے بلکہ

(١) صحيح مسلم باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع: ٢٩٧٣

صرت بی تقریری میموموموموموموموموموم پی پائی مورل پورے دیاں ہے۔ اور کا اور بدن کی آلاُش پاضانے کے ہوئ کا مواج کا جائے، بجراز شے دوبارہ ان کومنہ کے رائے سے اندرداخل کروں گ اورای طرح سے عذاب ہوتار ہے گا۔ ران الراب المركة عن المحتل المراد عن المحكت كردوز في تكالا جازيًا ار پرت اور چربت میں لے جا کرڈالا جائے گا ،تو ان کا بدن صاف تھرا ہوجائے گا ،صرف ارد بار ایک کا لک چیرے پر باتی رہے گی اور ان کوجہنمی کہہ کر پکارا جائے گا، لیکن جب وہ اں کا لک کے ہنانے کی درخوات کریں گے تو الشرب العزت اس کودور کروں گے، ں، ہا۔ یہ مصیب ان لوگوں کو پہنچے گی جوخذااوراس کے رسول کے احکامات کو دیکھ کرنہ چلیں اور جوخدا کی بتلائی ہوئی باتوں کا لیتین کئے ہیں تو اللہ تعالی ان کو کامیاب کرویں گے، میں دکھائی دیتا ہے کہ بہت ی چیزیں فل ربی ہیں، پیسٹل رہا ہے اور چیزوں سے م ہے کی زندگی گذررہی ہے۔ الله کی خرب ہت کا تیوں اور حدیثوں میں ہے کہ تہماری محنت سے کوئی چرنہیں بنتی، تھے تماری منت نہیں ہوتی کین بیشیطان کی بڑائی ہوئی بڑے اور یکی وہ ی ہے کہ کل قیامت ٹیں دواں کا انکار کردے گا کہ بھیتی تمہارے کرنے ہے ہوتی ہے یاخدا كرنے ہوتى ہے، ليكن انسان تجھتا ہے كھتى ميں كرر ماہوں بتم نے تو ذر مے في ميں كوري، فدانے اين قدرت ان ميں سے بيتى ظاہركى، بارش خدا برساتے ہيں، نَّا مِن كُونِيل نَالِح بِين، أَكُر الله حابس قوتير بيني هيوا كرك دكھلادي-لااله الاالله يبكرة ومول كي نبت عي جزس نبيل ملى بين نبيل بني، انسان چزول سنیں بنتے ،اللہ ان کو بنانے والا ہے، ہرایک انسان خدا کے پالخے

بل رہا ہے، اگروہ نہ یا ناچا ہیں تو کھانے سے بیاری پیدا کروے، اللہ اگر جاہیں گے کہ

ال کھانے سے درد ہوتو دردانہیں ہوگا، کہ اس کی تکلیف سے تڑے کر مرجائیں گے،

يزل فداك بنانے عنى بين،ان كاتشيم فداك كرنے سے بوتى ب،اگرده جابل

حضرت جي كي تقريري مسمسه مسمسه مسمسه معبول بين اعمال زنده بوجائي اس كاكوني) امكان نبين، جب تك جمارا چيزون والا ينن ع، الريش نے محد وقت والے عل كے ، الله مرے دشمن كو بلاك كردي كے ، پرارے دمان اگرچا بیں قربستوں کوویران بنادیں اور چا ہیں تو ویرا نوں کونستی بنادیں،جس میں اگرچا بیں قربستوں کوویران بنادیں اور چاہیں تو ۔ رشم کو دوست بنادیں گے، جب وہ عمل چالوہوں گے تو لکھ کر دیکھ لوان کی خواہشیں رچ ہیں۔ عص دِکھ رہی ہو محت اس کی ذاتی حقیقت نہیں ہے، آگ میں جلانے کی صفت، بل جائيں گی عمل کاذہن کیے ہے؟ بمتم من تعمل كانسان بين، ايك كلورا، ايك كدهااورايك فجر بوتام، آج الن شن أباني كامنت خدا كار محى مولى بي، جب جابين خداان سان صفتو لكو پان الله الله على ال كل ك ملان فجرى طرح بين نية كهور ارج اورنه بالكل كد هرج، ملك ومال كي نفی بے لا الله الله بين، ایک چونی سے کر جرئیل التقلیقان کے وجود کا غیرے دولائن علیحدہ ہیں، لاکھوں نمیوں میں ہے ایک بھی ایمانہیں ملے گا جس نے مل و مال کے رائے ہے اپنی امت کو چیکا یا ہو انبیاء کر اُم علیج السلام بھی حکومت میں ۔ افار کرنااور قومید کا اثبات کرنا، نبیول کی خبر ہیہ ہے اس عالم کے بارے میں ، ای کلم کو ادر مال مین تین آئے بلد اقلیت میں آئے ، قلعہ والے ، کوشی والے لوگوں میں تین آئے ور در در ایرانیم القلیلاتا ک بیل کرے تھے، اور یکی کلمہ برخ مار حفزت موی التقلیلاتا بلددوس مرخ يرآئ ورنبول في الركب كدالله كاطرف عيم يقين وعل ليكر پ ہے تھی، اتھ میں تو سب کچھ اللہ رب العزت کے ہے، لیکن اس کے آئے ہیں، ادھر نقنے والوں سے کہا کہ اگرتم نے اس يقين عمل کوافقيار کرلياتو تم كامياب لك كيلي إلى بيرارنا، وعييل رونت كرنا خدا كاضابطنيس ب،خداونر قدوى فرعون كى حكومت كالساجور انقشة قائم باورحفرت موى ملك ومال كے مقابلہ ميں جوایی قدرت استعال کریں گے تو کہیں حکومت دے کر بیر اغرق کر کے دکھلا دیں گے عمل کے فقط کیرائے ،فرعون کی محت رات وال مقلی کرایس مرکیس ، علی ،باغ بن جائیں اورکہیں ہال دے کرزمین میں دھنسادی گے ،تغیرمیں آ جانے والی شکلیں خدا کا ضابطہ اور حفرت موى العَلَيْنِين كهدر ب تق كدا يقوم إتم توكل والى تمازير هناشر وع كردوتو نیں ہں بلکھ ﷺ خدا سے لینے کا ضابطہ ہیں ، اگرتم ان عملوں کے او پرمحنت کروگے چرتم دیکھو کے کر نتیج ہے خلاف فکے گا،حضرت موی التلفظان نے تو محنت کر کے توبغیر عکومت، بغیر مال اور بغیراساب ووسائل کے اللہ تعالیٰ جیکا دیں گے۔ بن اسرائیل کی نماز کواعلی سطیر پہنچایا اور فرعون نے ملک و مال کے نقشتے اعلیٰ سطیم پر پہنچا ہے ، ملمان کتے ہیں کہ خوب کوشش کرواللہ تعالی دی گے،خدا کا ضابطہ دکان، مال، ملک فرعون ساري قوم كوليكرموي التلفيظ كے تعاقب ميں چل ديا، بح قلزم ير بينج ،الله وفیرہ نیں ہے بلکہ هنرت کھ بھی جو کمل کیرائے ہیں ان عملوں برمحنت کرو کے تواپی رب العزت نے حفرت موی التلفظ سے کہا کہ مندر میں لکڑی مارواس سے سمندر میں قدرت سے خداتم کو چکا کردکھلا دیں گے۔ بارہ مرکس پید برس اور حفرت موسی اور بنی اسرائیل اس سے یار ہو گئے اور فرعون الله كرائة كُوكُي بدلا موانيس مائي كے، اللہ نے انسان كي تغيير وتخ يب عملوں ع فوج ك مندريس فرق موكيا، يور عمك كا تجربه بدل كيا كه كامياب وه موكا ميں رحى ہے، ہر شعبہ ملى بہت بہت اعمال ہيں، جوكوئی شخص اپني زندگي كومملول سے جى كے ماتھ فدا ہوں۔ مجراب زندگ بنے کا، پرورش کا، هاطت کا، غلب کا، جی کہ مال کی جوشکلیں ہیں اِن کے انبیاء کرام علیم السلام ملک و مال کی لائن پرنہیں آئے بلکہ ایک اور لائن لے کر لے کالیں کر پھی والے اعمال ہے ہوجائے اور چیز وں سے مٹ جائے ، زندگی کے

حضرت جي كاتقريرين الماه ای کانام بے ایمانی ہے، انبیاء کیبم السلام ،قر آن وحدیث اورا عمال صالحہ وغیرہ کے المركع كالركيا بحورة والاعدال كامرايان عدج انباءك رائے کے ہونے والے واقعات میں گے ای سے جو یقین آئے گاتی کا تام ایمان ہ فلاس كال كما يج و ي الك كالكوني وكياء والتجريب كي وكالكوني والكالكوني والكوني وال فله عاصل ہوگیا، اس کا نام بالمانی ہے، داول کوٹرک کی گندگیوں سے باک کرنے کیلیے دعوت كالمل دياكيا ب، تجارتي، زراعتي لما زمت وغيره كے جيے نظام بين الن سب كي تردیدی جائے گی، اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے دستور وغیرہ کو بیان کرنا، اور اس كوسنايد دوت كيل بين، دوت كيل بين جب طس بدل كياتحالة چيزول كي فاصیتیں بدل کر دکھائی تھی، سارے ملوں کیلے تعلیم کی ضرورت ہے، وعوت ، نماز، ذکر،اخلاق،معاشرت وغیرہ ہرایک کیلیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ سارے بی جو لا الله الا الله لے كرآ ئے كد چزوں سفيس موكا بكد ضا الله وواللہ ہے ہونے کے واسط عمل بھی لیکرآئے ہیں،سارے انبیاء والامشتر کیکس اللہ کا ذكرب،اس كمتى يريس كدائسان كاعداك يمارى عددهدك جوشكل اسك مائ آتی ہاں کا اڑپراہوجاتا ہو چرفکل کے اعتبارے عمل کرتا ہے، چروہ شكل كا تابع بن جاتا ہے، كى چيز كود يكھااس كااثر دل ميں ہوگيا، كى مالداركود يكھااس كى برائی دل میں بینھ گئی،شہر سامنے آیااں کا تاثر اسے اندر تھس گیااوراس کے اخترارے

جرنان کے مخر ہونے کا علاق ہے۔ چرکھڑے ہوکر نماز پڑھو، اب جو ہانگو گے وہی ملے کا، چوتھ عمل نماز کا ہے، سارے انبیاء والامل ہے، یقین علم اور تاثر بدلنے کے بعد جب نماز پڑھ کرتم ہانگو گے تو نماز پر سب چھودے کردکھلا دیں گے، آج جو یوں کہا جا تا ہے کہ فائی نمازے کیا ہوتا ہے اور

استعال ہونے لگتے ہیں،اللہ تعالی شکل سے پاک ہیں،آ کھے وکھائی نہیں دیے،ای

يارى كاعلاج كشكلول كاتار الدرشكات ول عن خداكاتار بيداكراب

لوگ یو چھتے ہیں کہ شکلوں کے سخر ہونے کی کیا صورت ہے، اللہ کا تاثر اسے اندر

حضرت کی تقریریس میں مصورت شعیب الطبیعی نے آگر کہا کہا کہا ہے وہ آتے ہیں، دولائن عال کی لائن ہے، حضرت شعیب الطبیعی نے آگر کہا کہا کہا ہے وہ پیشن ہے اور بیش ہیں، ان کو اعتبار کرلوہ ضداتہار کی زغر کی بناویں گے اورا گرم نے اے اعتبار نہ کیا تو ہلاک و بر باد کردیں گے، ایک دن ایک جئی ظاہر بوئی اور پوری قوم

ہا ان برب دارس اور کا اور کا اور کا اور کی سائٹس تجربہ کردی ہے اگرتم یقین اور کل وارسے
جونے پڑجا کی اس کے مقام انجا کی گائٹس کے مقام انجاء کرائم ملک و مال کے کول کو
جینانے کیلئے آئے اور سید الانجاء چھٹا کیا جسی ملک و مال والوں کی جو تیاں سیریا
کرتے چھوڑ کے یا کوئی گل دے کر گئے جین؟ د جال کا قصداس بات کا جواب ہے،
ایجی بیک اندان کی ترقیات میں کمال معلوم بیس ہوا بلکہ واسطوں ہے ہوا ہے
د جال کفری وہ طاقت ہوگا جس کے کہنے ہے بادل برسیس کے مذشین ہے بیداوار ہوگی،
درول کفری وہ طاقت ہوگا جس کے کہنے ہے بادل برسیس کے مذشین ہے بیداوار ہوگی،
درول کفری وہ طاقت ہوگا جس کے کہنے ہے بادل برسیس کے مذشین ہے بیداوار ہوگی،
دارد ہول کے مقترت کیلی النظیمی تحقیق کی کے کہا ہی امت کیلئے
دارد ہول کے مقترت کیلی النظیمی تین پرتشریف لائیس کے مقترت امام میری النظیمی کے دونر کردیں کے اور فر مائیں گے کہا ہی امت کیلئے
صور پھٹی والاطریق کی حال امر میں کے گا

مب سے پہلادورتو سحابہ ﷺ کا رکھا اور سب سے آخر میں دجال کا رکھا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ تھے ﷺ والے اعمال کا کائی نفتش کو ذریر کرنے والے ہیں، مارے نی کمل کے اور بلائے۔

آن جن محدول کا دیوالیہ نکل گیا ، اُبڑہ چکیس میہ انتیا ، والے عملوں کیلئے بنی ہیں، مجد کے چیٹل بیں اور میرمارے انبیا ، والے عمل ہیں ، ان عملوں پر چھریاں شکائے والی بنی ہیں ، ان عملوں پر پھروں میں ہے اوٹ پیدا ہوئے ، سمارے عالم کے نافر ما نول کا فائمہ ہوا، سب سے بروائش تو وگوت ہے۔

دوسنام ب مشاہدہ عائب کی طرف بلانا، جبتم بازاروں بی چیزوں کود بھتے مجرد کے قرب ایمانی بیدا ہوگی، تمبارے و کھنے کی وجہ سے دل میں جو یقین آئے گا

ک بنے متے ہو، دلول ، مجده کی تعییات کتے ہو، ہرایک میکدرب کالفظا تا ہے، اس کے پ رسی اللہ یا لئے والا ہے، چیزوں سے کوئی تیس میانا، یا لئے والے کی بندگی کریں گے ووالحاميط يقد ملنا كالمرتبين عرائد على الشرى ربوبية كالقين بيداكرو ووچ وں کا یقین ول سے نکالو، تمہارا ہے کہنا کہ ملازمت کروں گا تب ہی تو اللہ روپیر رور ہے۔ وی کے بھتی کروں گا جب ہی تو الشفلہ دیں گے، لیکن یقین الیا بناؤ کہ اس کے اراد ہے یں کے ہوتا ہے، جو نقثے تہارے ہیں ان سے یقین ہٹانے اور اللہ تعالیٰ سے منے کا یقین جانے کی مثق نماز میں کی جاتی ہے، جولوگوں کے ساتھ اخلاق اختیار كى كى، نماز پرهيں كے، خدا كا ذكركري كے، خدا كى طرف رخ كري كے تو الله رب العزت ہماری پرورش فر مائیں گے، اللہ میرے ساتھ ہوں گے، جس طرح حصرت موى وحصرت بارون عليجا السلام سے اللدرب العوت في فرما يا تھا كميس تمہارے ساتھ سننے والا دیکھنے والا ہول، اس پر یقین جمانا ہے کہ اگر ہم خدا کے عملوں میں لگیس کے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے، عزت دیں گے اور میں پالیں کے، اصل انبیاء والے عل میں، آگے دولا کنیں ہیں، ایک بدلائن کہ فقط بي عمل كے ہوجائيں پرتم اين الكھوں سے ديكھو كے كملك ومال كے نقشے كس طرح پروں میں بڑتے ہیں، جب خدا کی طرف سے کچھآز ماکش آئے توبہ ندر یکھیں کیا کیا آیا بلدرد کھنا کہ س کی طرف ہے آیا،جس طرح کہ آیا جمود کے قصہ میں ہے کہ آیاز محجود کے دینے پرکڑوا کھل کھا تار ہااور بادشاہ کے دریافت کرنے اور تعجب کرنے پر بتلایا کہ میں پھل کونہیں دیکھ رہاتھا بلکہ دینے والے کو دیکھ رہاتھا،حضرت ابوٹ کی بیادا کہ وہ زخول سے جب کیڑے فکل کر کرماتے تواٹھ کر چرزخم پر کھ لیتے کہ خدانے جب تہیں مرے كا شخ كيلتے بيداكيا بوقتم مجھے كالتے كيول نہيں، بدوات نصيب موجائے تو کرامتوں کی جڑے،انبہاء،صحابی ذاتوں کے ساتھ کرامت نہیں ہے بلکہ کرامتوں کے انبار ہیں،جب عملوں پر ہے ذہن ہٹا تو جو گیوں کی بھی چلنے گئی، یہی خبریں، یہی اعمال پر ان ہی کے اوپر کرامتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اگر کماؤنہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے،

عضرت في المحدود عن عفر الون مندر من غرق بوكيا، قوم أو كالطينية قر آن پاک یوں بوت ہے۔ قرور ہوگی، غازش الشرب العزت نے ایسی طاقت رکھی ہے کدروں اور امریکری قرور ہوگی، غازش الشرب العزت نے ایک طاقت رکھی ہے کدروں اور امریکری ر این برق بازی است. د کوانے دالی چزہ، نماز کوسکھا جائے ، نماز کیلئے دعوت سیسنی پر تی ہے، تعلیم لین ر تو الماد کر دایون می جو خدا کا دهیان تمبارے دل میں مجردے، بیرارے رق بی ایداد کر کا پڑتا ہے جو خدا کا دهیان تمبارے دل میں مجردے، بیرارے نیاء کے شرکدا عال میں سے پانچوال عمل ہے۔ انان دالی زندگی اختیار کرد جمهی زبانول ، قومول ، اوطان ، مالیات ، عہدول کے النان الممان المان الما العبار مے ربیب الماسے گا، وہ اتنابی اعلیٰ ہوگا، وہ کی ملک، کی زبان، کی قرم کا ان عمل کوزیادہ کرنے واللہ نے گا، وہ اتنابی اعلیٰ ہوگا، وہ کسی ملک، کسی زبان، کی قرم کا جوالله والمحلول كوزياده كرے أسے بره سي مجھوا ورجوالله والے عملول كوچھوڑے أع كفيا مجموء أيك بحاراً دى تازه تازه ملمان مواءوه أوى امام كے يتھے بيٹھ كيااور دور اوگ بعد س آئ، ممل غمر يروه آئ كا،اى طرح تعليم كا حلقه بيشا، ایک اُدی سب سے پہلے آ کر پیٹھ گیااوردوسرے بعدیش آئے تو بیرسائتی سب سے بڑھیاے، ال علی کے اندر مجدے معاشرت کھو، اس کا انظام توہے، محلہ والوں کے ذمداوراس كالفعسب كسلتے آدی کین کا آجائے ہرایک اس سے فائدہ حاصل کرے گا، لیکن اگراس کاغشل خانہ اون جائے، مف پیٹ جائے تو محلوالے کریں گے، اس طرح سے بچھالو، اخلاق نام ال بات كام كرجو كهدر ركها موه فظام كطور يرتم بارا بي كين فائده پورے اورا افاتا تہارے لے تیس ب، ای طرح سے تہارے لئے خدانے جو دے دکھا ہے دو مارے انسانوں کیلئے ہے، جبتم مجد کی طرح اپنی مالیات کوسب پر خرج كرنے والے بوگ تو تم اخلاق والے كبلاؤگے، يديا في عمل مجد كے بين، ال كوراد البياء كرتے تھے۔

اور چھناعمل بیہ کدان عملوں پریقین کروکداللہ جمیں یالیں گے، جبتم قرآن.



مهرت کی تفریحت مهرت کی کا جوطریقه دیا ہے دہ شیطان کو سائے رکا کر دیا ہے۔ مغیر وقت نے جس زیم کی کا کر ایک کے دہ شیطان کی آج کت رک در انسان حضرون کی استام کی جومعاشرت قائم فرمانی ہے وہ شیطان کی حرکت ل کا تو اُریا ہے۔ صور پیشن فر اسلام کی جومعاشرت قائم ایک کھانا میشاء مونا اُنستان بیشن و کو اُریا کہ حفود و المسال المستقبل والمستقبل وطالعا وغيره بحد المسادي كذائب المستقبل وطالعا وغيره بحد المسادي كذائب ہیں آیک جزء کے اغرود ہے۔ ایک آیک جزء کے اغرود ہوں ساتھ رکتا ہے، ای داسطے حضور وظینائے نے شیاطین او جلایا وغیرہ جوانسان کو نظام سے سے لوگ ساتھ رکھا ہے، ان حصر میں اسلام کی اسلام کی اسلام کی است کی کوئی ہے۔ ان مے تعظ کیلیے طریقہ بتاایا ہے، شیاطین کا خلاصہ سیر بچھولو کہ وہ اس بات کی کوئی صول کے معلقہ محس برنتی ہے، ای وجہ سے خدائی احکامات رات دن تُوٹ رہے ہیں، شیطان کے آبا محس برنتی ہے، ای وجہ سے خدائی احکامات رات دن تُوٹ رہے ہیں، شیطان کے آبا ھی پری ہے، ان مبت ہے۔ کیلے ہم اللہ دی ہے، جب تم اپنے گھریٹ داخل ہوتو کیم اللہ کہ کر داخل ہو، جب روقی معنی می الله روح کرده جب صحبت کردتو بهم الله پرموه اگرتم نے الیاز کراتی کهاؤتو بهم الله که کرکھانا شروع کرده جب صحبت کردتو بهم الله پرموه اگرتم نے الیاز کراتی گادو استبداری کا میان کا اورای طرح کا میان کا درای طرح کی محبت شطان تبرارے ماتھ تبراری یوی کے ماتھ صحبت کرے گا اورای طرح کی محبت ہے عیقان جوری چو پیر ابوگاده فیلان بوگا ،صورت میل توانسان ہوں گے اور حقیقت میں وہ شیطان بوپ کے اور دجہ یہ ہے کہ شیطان کا نطقہ اس میں شامل ہے، باپ سیٹے میں لڑائی کا بتے وراع على الرام في وقد وقت بهم الله يزه ليا توشيطان مار براته موني كها ي كاور يركي بوكي اورا كربهم الله يره ليا توشيطان كالرنبيس بوكا\_ ای واسط آتاے کہ جبتم رات میں سونے کا ارادہ کرونو برتنول کوڈھک دیا کروار الرايخ برتن شهول توجم الله كهرككري متكول برر كه ديا كرو، ليم الله كهدكر در دازي زنجر لكادوتوات الطين الدرنية سكيل كي دورندما براورا ندر كے شراطين آكرستائيں كے۔ مدیث ش آتا ہے کہ بھوتنیاں اور طرح طرح کی بلائس برتنوں میں تھس جاتے ہیں اورانامیل کچیل باقی برتول میں چھوڑ جاتے ہیں، حضور عقب نے فرمایا کہ شیاطین پانیون میں کھس جاتے ہیں اور ای طرح اگرتم یا خانہ میں بغیر بھم اللہ کے داخل ہوگ توشیطان تبهارے ساتھ ہوگا اور تمبارے ماخانے کی جگہ سے تھلے گا، اگر جنگل میں

ایک دفد ایک چوہیا جراغ سے تن تکال کر لے جائے گی توارشاد فر مایا کہ شیطان اِسے
الایا ہے تاکہ تبدارے گھر ش آگ لگ جائے ، البذاتم جب مویا کروتو چراغ گل کردیا کرو۔
شیطان ہماری تکلیفوں پر خوش ہوتا ہے ، کین تکر میں تعاملی تکلیفوں پر تکلیف
پاتے ہیں ، اور آپ چھی کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مال باپ کوئیں ہوتی ،
ایک مرتب ایک چور لایا گیا جس کے ہاتھ کا نے کا آپ چھی نے تھم دیا ، اس منظر کو
دیکھر کو خدور چھی کی ایک تھوں ہے آئو جاری ہوگے ، سی یہ نے خوش کیا کہ حضور چھی کی ایک حضور پھی کی کے حضور پھی کی ایک میں ایک میں ایک میں اگر ایک بات کی بات کی ایک میں میں در ایک بات کی بات کی ایک میں در جورت کا سیاق بتارہا ہے کہ حضور پھی کی بادی ہوت کی بات کی ایک ہوتا ہوتا ہیں۔
ہماری مصیبت میں بہت زیادہ و نجم کی ہوتا ہیں۔

حضرت معاویہ طرف کے زمانہ میں ایک باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، وہ وروازہ پر پڑگیا، رات کوایک بلی دروازے پرآئی اوراندروالی بلی کو کہا کہ میں کو نے سے آربی ہوں اور بھوکی ہوں، زنجے کول اندر کی بلی نے کہا ہم اللہ کہ کرز نجیر کا گئی ہے وہ کھی تبین، باہروالی بلی نے پھر کہا کہ تو ہی کوئی چیز کھانے کو دیدے، اندروالی نے کہا کہ وہ کہا کہ تو ہی کوئی چیز کھانے کو دیدے، اندروالی نے کہا کہ

الله تعالى في تهيي بهت اونجاكام ديديا، اسباب ووسائل برف نظر بنا كركياجاتا ب اساب کاترک رکھا ہے، اعمال کے ساتھ، پہلے تواساب سے اعمال کی اساب کے ساتھ جوڑ پیدانہ ہو، اسباب نج مال کو قرار نہ دیں بلکہ ا باب میں ایک اور کھی تھی کہائی میں لگ کر ہے گا اور کھی چیوز کر، پھر بیٹے اردین، حب سب عمل ہوتو تھی کہائی میں لگ کر ہے گا اور کھی چیوز کر، پھر اس بات كالحاظ ركها جائے گاكہ كو عمل كے ساتھ ديستكى نه جوجائے ،اسباب كواعمال بر . چپوڑنے کی عادت اور عملوں کو مجملوں پر چپھوڑنے کی عادت ڈ النا عملوں پرور طرف جاتے رہنااور عملوں کے اندر تناقس کا ورجہ داخل نہ ہونے دینا، کوئی اس چیز میں اليادوق شهوعائے، جيے بعض كا ذوق دعوت كا ہوجا تا ہے اور جب اس وغیرہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں بائٹس کرر ہا ہوں ،اور بعض کا ذوق وركا والمان المان المام كام كالمرف والول مل سبقتم كليس ع تشكيل كاوت آياء ورمادك الكروضوكر في العالى طرح برايك نفس الناحصيضر وردهوند تا جائيًا، ب مارى چىزىنىنى مول گاتو دوگلىنىن را بلدودگل توك كرجزره كيا، نى والى محنت الركل حاصل نہيں ہوئي توجز ء بريھي اتنا ملے گا كداس كا حساب لگا نامشكل ہے، ودانسان تم بی ہوسکتے ہوجن کے او پر انبیاء رشک کریں گے، اس میں وعوت تفکیل، ذكرواذ كار، علم كے طلقے ،اخلاق كى باتيں بہت نے عمل ہيں ،اگر آ دى ان سب ميں حصہ لیتا ہوا جلے تو حضور علیہ والی محنت کا تمغه اس کومل جائے گا محنت کے میدان میں ريكھوتو آب سے زیادہ محنت كرنے والا اخلاق ميں ديكھوتو آپ سے زیادہ اخلاق والا اورعبادت میں دیکھوتو آپ سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں۔

اس داسطاس کا تفقد کرتارہے کہ کو نے عمل نہیں ہورہے اور جونہ ہورہے ہوں ان کو
اپی طبیعت پر جرکر کے عمل میں لائے بقس چاہتا ہے کہ ایک رخ پرڈالے اور بقیدے
ہٹائے نفس ایک رخ کا بھی قائل نہیں ہے کیکن اس کے ذریعہ وہ دوسر مے عملوں سے
ہٹا تاہے، اور آخر میں اس سے بھی ہٹا دے گا، ایک آ دمی ذکر کوغلبہ دیتا ہے یا تعلیم کو
غلبہ دیتا ہے تو آخر میں نفس وشیطان اس سے بھی چھڑا و سے گا، یہ ہے اس کی ترتیب،

حضوت جی کی فقور دری میں اطاعت کا حذبہ آجائے، جرفر کا اسلام کا عذبہ آجائے، جرفر کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا ا سی کاڈیک تو ڈویا گیا تاکہ کا مشکل انسکرنے وے نفس کا مملاکا میں رکزی اسلام کا ا فشی کا ذیک قرد دیا گیا تا کدامیان میں اس میں بیر بیر میں جس کر آن جا سے اور اس کا کہلا کا مسئل کا استعمال کا ا اس کل کا غلبہ ایسا کردے کا کہ اور گل کہ فرداے تجاب بنانا بھار ہے کہ کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کی استحمال کی استح بھی راوی، می جدود کی سدہ اللہ کے راضی کرنے کا دھیان کرنے ، جس طرح سے تنجیرات انقال کے دفت اللہ کرا مشت علی کیا رعما ہے جس میں اللہ کو ای سرے دریوں اللہ کادھیان کیاجا تاہے، نماز کے اندرمشق ہے عمل کیلے عمل کوچھوڑنے کی، باہر ہے اللہ و دھیان میں جا بات کی ان سب کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کے دیے عمل کیا۔ عمل کئے جاکیں گے ان سب کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کے دیے عمل کیا۔ وے کا دوست ہوں۔ کونے عمل کے سم مل کی طرف جا کیں پیشیطان اور نفس کا اتنا حصہ اس عمل میں آجاتا ہے کہ اس عمل کے مصد کی جنت تو مل جائے گی اور بہت سے دوسرے اٹمال کے مصر کی جنت مح وم كردياء اورسب كى الله يكونه فرمائيس كا،اب حق تعالى شانه في خضور الله کے ذریعہ اعمال دے اور حضور ﷺ والے اعمال ہر لائن سے اعلیٰ سطح کے ہیں، نفس کا كام يمليان اعمال عدد كفاع اورا كرشد كوتو يعرعل مين لكا كرعمل عددك دے گا،اللہ رب العزت نے اس نفس کا تو ٹر مکھا ہے، ہر عمل کے اندر انبیاء والا راستدار محمد المستانان كمفاد ك خلاف نهيس كادراك ميس متن مفاد نبين آتے بين ان كے حاصل كرنے كيلي وقتى مفادكي قرباني ركودين، الركى كاعاد خدا كى قدرت يربة قربانى دينا آسان موجائ كا اورجوخدا يراعناديس كركا وہ نش والے حصہ کو قربان نہیں کر سکے گا، سارا ندہب دین اور حضور عظی والے طریقہ یکل نفس کےخلاف میں رکھ دیا ہے۔

و مفرت ی تقریران مومومومومومومو ۱۷ اس کے باتھ مجھتا ہے، بلیغ کے اندر جو دھتی رگ پکڑی گئی ہے اور باتوں میں توجہ دوس اور بھی سمجھانے والے ال جائیں گے لیکن چیز کے مقابلہ میں عمل کولانا یہاں کی خصوصت کی بات ہے، آدی اس کو شواتارہ کہ اعمال کے ذراعیہ حوالج کے اورا ہونے کا کتنایقین ہے، جب حاجت پرنی ہے ت<sup>و تن</sup>یج کرنے ،خداسے مانگنازیادہ آتا ہے، تدبیر آتی ہے، تدبیر کا ایک مقام ہے، تدبیر کو تدبیر ہی میں رکھیں گے، قبط پڑا تو حفزت عرض على المان كالمرف على ويا-تدبیر ما منے آجائے اور نماز پڑھ کر ہی روٹی مانگنا ہرا کی کا کا منہیں ہے، اگڑمل کو كرنار بتانونه معلوم كي تدبيري سامنة تين، آدي كمليد درواز عِملون بي يركيلي بي کیل وہ صورتیں امتحان کیلئے آتے ہیں،اگرآ دی اپنایقین عمل پر جمار کھے اور مذہبر کو نمک کے طور پر مانے ،اگرتم عمل پر جے دیے والی ایسی تدبیریں حاصل ہول گی کہ منوں میں کام بن جائے ،حفرت عمر فاللہ ایستر میں جارے تھے ، صحابۃ ربھوک بڑی بعض صحابة نے اجازت مانکی کہ حضور!اونٹ کاٹ کر کھلا دیں ،حضور عظیمہ نے اجازت دیدی، حضرت عمر فظیند نے آ کرعرض کیا کہ حضور جب ساری سواریاں ختم ہو جائیں گی تو پر دخمن کا مقابلہ کس طرح کریں گے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو پھر کیا کیا جائے، حفرت عمر فلطنان نے عض کیا کہ حضور! آپ دعاء مانگیں، آپ جی کے پاس جوموجود تقامنگا کرجع کرلیا اور دعا فرمائی ،اس میں برکت آگئی اورسب کی حاجت پوری ہوگئی، قحط کے دور کرنے کیلئے اور بھوک سے بحانے کیلئے حضرت عمر صحفیۃ خوب ۔ کھانے ایکاتے اور کھلاتے رہے، یہاں تک کہ چالیس ہزارلوگروزانہ کے حساب سے دسترخوان يركهارے تھے، ايك صحائي في حضور الليكي زيارت كى ،آب الليك في فرمایا که عرف فقلد آدی تھا ہے کیا ہوگیا (ا)، جو بہجواب بہاں کہا گیا توسب مطلب مجھ کے لیکن حفزت عمر ریک نہیں سمجے، حفزت عمر دعاما نگ رہے تھے کہ اے اللہ! (1) الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ١٥٥/١ الرحاض النضرة في مناقب العشرة: ا ١٥٢١ ذكر احالته عليه في منامه الدعاء عليه.

دفرت جي تقريرين معمومه معمومه معمومه معمومه حضرت کی مرکز ایک کام دیدیا، چینمبر کی دعوت دیتارے، بیتین کی اللدر العزت نے کرم کر کے ایک کام دیدیا، چینمبر کی دعوت دیتارے، بیتین کی اللاب تبدیلی کیلئے،ادر ہر مخض خود غور کرے کہ ایمان پڑھ رہا ہے یا تہیں۔ یلی نظیمی، ادر ہر کا مسلم میں صبر کرو، تیرنا سیکھو، اس کی منشاء ہیں کے جہر ر قول کا دجود نیس ہوتا ہے، ملاحم میں صبر کرو، تیرنا سیکھو، اس کی منشاء ہیں ہے کہ جہر ر صر کرنااور تیرنا آتا ہے،نفس قال کوحال کرنے تہیں دیتا ہے، ایمان کی بات کہتے کہتر بر مان مجھے لگتا ہے کہ میراایمان تو موجود ہے، میرے ایمان میں قوت ہے، حالا نکہ قوت انسان مجھے لگتا ہے کہ میراایمان تو موجود الكاليس عن بات كارخ دومرول كى طرف لي تاب، جب آدى الي بار عيل ہوں مطمئن ہوجائے کہ میراایمان تو مضبوط ہے، ایمان کا مضبوط ہونا پیرے کہ اعمال ین کے ذریعہ بنی کا میانی کالیتین ، ذات کالیتین کہ خدا کی ایک ذات ہے، سبائ کے ہاتھ میں ہے،اس کے ہانے والےاوریقین کرنے والے بہت ملیں گےلیکن برورش کا نہیں ہیں بلکہ اعمال ہیں،خداہمارے عملوں سےخوش ہوکر ہماری برورش فرمائس گے، هاظت فرائس کے، یہ یقین جلدی آجاتا ہے کہ گولیوں میں سے نکل جا کیں، بعض اعتبار ہے تو قوت آئی لیکن اس اعتبار ہے ہیں آئی کہ جس نے فس کے مکر ہے ہے جائیں، ہرآدی کی جاہتیں آدی کیلیے مصیبتیں بنتی ہیں، حاجب ہروقت آدی کےساتھ لگی ہوئی ہے، ہر ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت جم میں ہے نیکتی رہتی ہے، سارے یقینوں پرزداس رائے آئے گی، حضور ﷺ کی ذات گرامی اعمال کا مجموعہ ہے عمل برمسلم آتا، اصل شی ہے آ دی جو کچھ کرے گا ہے سب سمجھتارے گا،سب،اس وقت عمل کے اندر بھی ایک سب ب،ایک شکل ہے،اگر عمل کے او بریقین آیا تو سبب بن جائے گا اوراگر شکل پریقین آیاتو سبنہیں نے گا،اگر عمل پرلاتے ہوتو وہ ایک ہی عمل نہیں ہے، بلکہ صفور المنظر العارع على آتے بن،اس دنیا كى جوتمام بارى موده يدكد لوكول کے پار چزیں ہیں اور چیزوں کے نقشہ ہے کھے ہوتانہیں ہے، ان کے یاس راکٹ ہے، ایم ب، ملک ب، قلعہ بالدر مارے ماس نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے، موہم ملمانوں میں خدانخواستہ بنہیں آتا کہ وزیر <sup>ا</sup>عظم کوئی اوتار ہے، کیکن ملک <sup>کو</sup>





حضرتج كي تقريري مسمومهمهم صورت ہے، لوگوں نے کسی پیرکا پیند دیا، وہ اس پیرکی طرف روانہ ہوگیارات ہی میں موت آئي اورجب مركرك في لكا تودو باتهاد يركورك جدهروه جار باتها، جبروب قبض ہونے لگی توعذاب کے فرشتے بھی آئے اور رحمت کے فرشتے بھی،عذاب کے فر شتوں نے ہاتھ بر هایا تورحمت کے فرشتوں نے ان کوروکا، دونوں کی خوب بحث ہوئی، دونوں فریق نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ارشاد ہوا کدز مین کی نیائی کر کی جائے، اگر وہ جگہ قریب ہے جہاں جار ہاتھا، وہ قریب نگلی اوراس کے گناہ معاف ہوگئے۔ آخرے بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہو، دن کا آخرا ئے تو اور رات کا آخرا ئے تو اس کوروپید کر ٹھیک کرالو، اگرتم نے دن اور رات کا آخر ٹھیک کرلیاتو کیا عجب ے کہ اللهرب العزت عمر كا آخر بهي تفيك كروي-رب رور اب آخر کامئلہ ہے، اب تین باتیں کرنی چاہئیں، خداکی یا کی کا دھیان کروکدوہ كتن ياك اوركت عظمت والع بين، اوريدك خداك واسط كياكرنا جائي، اوراس ے بعد چرکرو کہ اس نے عمل کرنے کی توفیق دی اور جو کی رہ گئی اس پر استعفار کرو، ا عندا! جيسي ترے لئے نماز برسی جا مو د بھے پرسی نيس کي اور جي طرح روز ہ رکھنا جائے تھاویپاروز و نہیں رکھا گیا، بھینا یاک ہے یاکٹل ہوانہیں، اگر آ دی آخراں پر بیخ جائے، ایک طرف خدا کے انعابات کا تفقد کرے مرکرے کہ اس نے ایمان دیا، اسلام دیا، محمدُ والے راستہ پر جلایا، نیم کی نسبت کی حمد ہے کہ اس نے نعمت کا معاملہ کیا، اگروہ بھے بہودونصاری میں ہے کردے تومین کیا کرتااور پھرائی نسبت کاقصور سامنے لا باجائے تو یہ بات خدا کو پیندآ جائے گی۔ ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے، جب خدا کے انعامات کا دھیان کروتو امیدرکھوکہوہ اورزیادہ بھی انعام فریادی گے۔

مضرت ی تقریری معمومه معمومه کاری تقریری مراث کے نانوے کے پھریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی کو جمع کرنے کا فا لگ جائے، جع کرنے کا فکر لگ جائے، دنیا داری میں تو اللہ پاک کو پر ترمیس ہے اور . اگردین جمع کرنے کیلئے آئے ہوتو یقیناً پسندیدہ ہے۔ روں کا استعمار دوررہا کرتاتھا، لالہ جی کے پاس توروز دال روئی کی اوردہ مزدور دوزانہ پراٹھےاور بھنا ہواسالن کھا تا،جس کی خوشبولالہ جی کے گھر آتی رہتی، اللہ جی کی عورت کو یہ بات بہت نا گوار ہوتی ،اس سے بیخنے کیلئے لالہ جی نے اس مزدور کہ . نانوےرویید پیرے جن کو بڑھانے کی فکر میں وہ لگ گیااورا تھا کھا نا چھوڑ دیا۔ كل كواگرياندوكه كياتوعيد بوگي اورتبهاراجي كھانے كونبين جاہے گا،روزي صفت اس طرح باقی رہ گئی ہے کہ جوتمہارا وقت تعلیم کا ، ذکر کا ،نفلوں کا ہےاس کو بورا کیاجا تارے،خواوکتی ہی بھوک بیاس گگے، رات کے نقاضے بھی د باؤ، اپنی نیند دیا کر رات کواٹھا کر داور رات کی عبادت کیا کرو، جبتم نقاضے دبانے والے بن جاؤ گے تو كمائي رجمي زياده وقت لگانانبيس يڑے گا،ايخ تقاضے دبانے بيوي بچول كے تقاضے د با دَتُو پُحِرْ تعوزي كما كَي مِين بِعِي كام چل جائے گا، ابتم مارے سال اس كى كوشش كروك جودوات رمضان المبارك ك ذريعة في يائى عدوم باقى رع، پير جب دومرا رمضان المبارك آئيگا تو انعامات مين اضافه بي موگا-ا گلامضان جب اجرو و اب بھی بوھانا جا ہے ہوتو سارے سال لوگوں کی جان ومال اورآ بروےائے ہاتھ محینی وارائے نقاضوں کودباد باکران چیزوں کے کرنے کازیادہ

اگار مضان جب اجرو تو ابھی بڑھانا چاہتے ہوتو سارے سال لولوں کی جان وہال اور آبرو ہے اپنے ہاتھ بھی بڑھان چاہاں وہال اور آبرو ہے اپنے ہاتھ بھی بڑھاں المبارک کودلوانے کا ذرایعہ بن جائے گا۔
رُخ کیا تو اللہ ربالعزت ہے اگر خاتمہ کر ابھواتو سارا کر اکر ایا بر باد ہوجائے گا، سارک عمر خراب طریقہ پر گذری کین جب مرنے کا وقت آبیا تو رونے وھونے میں لگ گیا، تو الیا تحقی جنت میں جلاجائے گا، ایک شخص نے ننانو تے تو کر کردیے اس کے بعد وہ ایک عابد کے پاس گیا، اس کے بعد وہ ایک عابد کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تیری تو ہدیے تبول ہو تکتی ہے۔ تو اس نے اس عابد کو بھی تی کردیا اور پورے سو ہوگے، گھر شرمندگی سارہ ہوئی کی کیا اور پورے سو ہوگے، گھر شرمندگی سارہ ہوئی کی کیا اور پورے سو ہوگے، گھر شرمندگی سارہ ہوئی کی کیا

ملے چیزوں کی محبت دل سے نکلے

ارشوال المكرم الماه مطابق ورماري المواء بروزجمعه

حضرت ج کی تقریری معموده معموده معموده ما کی ک

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

ميرے بھائواور دوستو! حديث من يول آتا به الما الاعمال بالنيّات جيسى نيت موتى بعل ويا قراردیاجاتا ہے، اگرنیت بیہوکہ جوبات کی جارہی ہے اس پرقدم اٹھانا ہے تو قدم اُنھ جا تا ہے اور اگرنیت ہیے کہ تقریرختم ہوتو گھر جانا ہے اس صورت میں نتیجہ ان کی نیت کے مطابق نظے گا، جب سب کی نیت بیہوجائے کی کر جانا ہے قائل پر قدم نیس أشيحًا، سنانے والاتو سنادے گااس نبیت سے کیمل کیلتے اٹھنا چاہئے اور سننے والے ک نیت بہے کہن کر گھر چل دیں،اس صورت میں ان کی نیت میں مطابقت نہیں ہوگی اوروه حال ہوجائے گاجسے کی آ دی نے عصر کی نماز بڑھنے والے امام کے پیچھے ظہر کی نمازی نیت کی ،اس نیت میں امام کی نماز تو ہوجائے کی کین اس کی نہیں ہوگی جس نے ظہری نیت کی ،اگرتم سننے کے بعد کچھ کرنے کاارادہ کروتواں کہنے سننے کااثر ہوگا۔ ساتوں زین وآسان اور برچزیں جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں ان کی خداک نزد كاك مجھرك برابر بھى قيت نہيں،اكمل بھى اگركسى كے ياس حضور على الله الله عملوں میں ہے ہوگا تواس زمین وآسان ہے در گئی بردی جنت مرحمت فرمادیں گے اور الى تىتى بوگى كداكراس كى الك ككرى زين رئيسجى جائة تولورى دنيااس كى قيت نديخ، قرآن پاک کاایک حف پوسنادل نیکی ہے، کویا قرآن یاک کے ایک حرف کے ووي هے پربیجن ال عق ہے۔

حضرت جی تقریری اوت کھتا ہے جب چیزوں کی مجت دل ہے اگر است کا دروازہ اس وقت کھتا ہے جب چیزوں کی مجت دل ہے نگر جائے ، اگر است کھتا ہے جب چیزوں کی مجت دل ہے نگر جائے ، اگر کہ چیزیں حاصل کر رہا ہوں کی آدی نے پائی سوئن غلہ کی وجہ ہے گئے چھوڑو ہے تو ہی غلہ کہ چیزیں حاصل کر رہا ہوں کی آدی نے پائی سوئن غلہ کی وجہ ہے گئے گھوڑو ہے تو ہی غلہ کا ماتی ہوئی جنت ہے مجروم رہ جائے گا ، تمن انسانوں کے دل شی علوں کی قیت بیدا کہ الکر قالدی ، پہلے انہوں نے چیزوں کی محبت دل ہے نکالی اور طول کی قیت پیدا کہ داران عملوں ہے ہیا نہ ہوں کے کہ دنیا بحرکا مال عمل ہے نہ جانا ہے تو والے بین گئے کہ دنیا بحرکا مال عمل ہے نہ جانا ہے تو الی قیت دل ہے تو کال دے ، جب ساری ونیا کی قیت دل ہے نکال دے ، جب ساری ونیا کی قیت دل ہے نکال قبل کی تو ایک ایک کے حصہ شی جو ہے دل ہے نکال نہ جائے اور چیزوں کی قیت دل ہیں بیٹرینہ جب اس کو کوئی قیت ہے اس کو تو کوئی قیت اس کے خصہ شی جو ہوں کوئی تھیت دل میں بیٹرینہ ہوا ہے اور چیزوں کی قیت دل ہیں بیٹرینہ ہوا ہے اور چیزوں کی قیت دل ہیں بیٹرینہ ہوا ہے اور چیزوں کی قیت دل میں بیٹرینہ ہوا ہے اور چیزوں کی قیت دل میں بیٹرینہ ہوا ہے کہ بیٹرین ہوا ہے کہ ہوا ہے دوئی کی الدے جائیں گئے ، اگر آج تم جوکی روئی کھا تیوا ہے ہوئی ہوا ہے وال بیا دیں گے۔ ہوئی ہوئی کھا تیوا ہے ہوئی ہوئی کھا تیوا ہے وال بیا دیں گئے۔ ہوئی ہوئی ہوئی کھا تیوا ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کھا تیوا ہے۔

وہ برادوں و بہار کے ایک ہوئے ہے چھوٹائنل پوری دنیا ہے افضل ہے،
حصار کرام کیا گئے گئے دروازے کھلے تھے، حجار کا میہ ہم ہم ہے، بہت بہت تھے مالیت کے
افتبار ہے، بہت معمولی معمولی میں کے پاس دکائیں تھیں، جسی گاوؤں میں ہوتی ہیں
افتبار ہے، بہت معمولی معمولی میں کے پاس دکائیں تھیں، جسی گاوؤں میں ہوتی ہیں
فالم نہیں تھا اور پھر سارے جگہ بھی نہیں، ملک کے اگر تم سو حصے کروتو مشکل ہے پائی
مصول میں باغات وقیق وغیر ہے ملے گی، ورنہ پہاڑا اور چیٹیل میدان ملے گا اور با ہر کے
ملک بہت سر ماید دار تھے، ہندوستان میں کوئی مقام الیانہیں کہ وہاں کر ہے والے
بھوک میں سانب وغیرہ تک کھا جاتے ہیں، عرب کی اکثریت کے پاس کھائے کوئیس تھا،
بھوک میں سانب وغیرہ تک کھا جاتے ہیں، عرب کی اکثریت کے پاس کھائے کوئیس تھا،
جوجانو رمانا خواہ ذہر بیلا ہو یا گھن والماس کو پکڑ کر کھا جاتے تھے، ہندوستان میں کوئی حصہ
الیانہیں ملے گا، کین عرب میں اکثریت الی بی تھی یہاں تک کہ اگر کہیں خون پڑا

حضرت جي كي تقريرين س کی تو ای کوصاف کرگے، یوں بھی تحقیق ندکیا کہ بیدکہاں سے فکا ہے، جھیزیا، ک پیشوری وغیره جوجهی جانورل جاتا خواه زنده پا مرده تو ای کوکھا جاتے تھے اور جب ان کی نگاہوں میں دنیا کی چیزیں بے قیمت ہو گئیں اور عمل پر محنت کی اور سے کے سامنے ٹل پیش کے ، تو ان کا جو پڑوں ملک تھااور جو کرب کواپنے ماتحت تجھتا تھا، اگرچہ با قاعدہ طور پران کی عرب میں حکومت قائم نہی اور کیول تیار ہوتا وہاں ہے آمد ، في نبين تقى اور جو حكومت قائم كرتااس كوساراخرج المفانايرتا\_ اران کے ماتحت یمن ادریمن کے تحت عرب مجماجا تا تھا،عرب کے آدی کتنے ہی بہادر کیوں ند ہوں ، اگر کسریٰ کے بال کا ایک آدی فوج یا پولیس کا آجا تا تھا تو کوئی چول ندكرتا تحاءال قصد اندازه موكاكدجبآب المنظيف فروت اسلام كخطوط بادشاہوں کے نام بھیجتواران کے بادشاہ کو بہت ہی فصر آیا کہ یہ ہمارے ماتحوں کا ماتحت ہیں،این فرجب کی دعوت دیتا ہاور خط کو بڑھا تک نہیں بلکہ بھاڑ کر کھنک رہا اوريمن كے گورزكو خطالكها كه جس في جميں اپنے فدجب ميں داخله كاپيفام ديا ہاں كو پکر کر ہمارے یاس بھیجیں، یمن کی حکومت کو جب سے پیغام ملاتو دونوجی دیتے بھیج دية كري المان المركات من اورايك خطالهوديا كدكر كا تخت ناراض موكياب، فراس ش ب كمم ان سيابيول كممراه آجاد، شل سفارشي خط لكدول كا، كرى من أو چھوڑ دے گا اورا گراہیانہ کیا تو کسر کی تمہارے ملک کو یا مال کر کے رکھ دےگا۔ يمن كے فوجى جب طائف آئے اور معلوم ہواكہ بي محد الليك كرنے كيلئے آئے ہیں تو آئی شن ایک دوم ے کوم ارکیاددی کہ یوں ایمی تمہین کہ اللے اللہ نیں بڑے گا،اب مسئلہ قبائل کانہیں رہا بلکہ حکومت سے مقابلہ ہے، جب بدونوں فوجی ه يد طيب ينجي ،ان كي و الرحى مندعى مو في اور مو فيحس يزعى مو في حسن ،آب الله فرمایا کرتم کوایا کرنے کاکس نے ملم دیا؟ انہوں نے کہا کہ مارے دب سری نے ، أ المارية المرايك الماريك الماريك المارية المارية المراجع المارية المراجع المارية المراجع المر

というといっていているというにいきにいるというというというというと

صحابہ کرام فرمات تھے کہتم کو معلوم نہیں کہ بم کتنے پست تھے، بہتم تکی ورثی پر گذر کررہے تھے، خدا کو بہم پرترس آیا اور خدانے ہمارے پاس نبی بھیجا، بم نے ان کی تعلیمات پڑکل کیا، خدانے ہمارے لئے پیشتوں کے دروازے کھول دیئے، ابتم اگر ہماری بات مانو گے تو کھولوگے، ورنہ ذکیل وخوار ہوگے۔

اور وورین ورین مو کے، جب ان سحانی کا غیر آیا تو وه روئے لکے، بادشاہ کے یان بہنایا گیا، تو بادشاہ نے کہااب میری بات مان جاؤ، انہوں نے فرمایا کہ میں اس بر روباكة جاك بى جان بى بقورى دريس عل كرريزه ريزه وجائ كى مفدااكر بھے میرے بدن کے بالوں کے برابر جان دیتا تو میں ہرایک کواس میں جلوا کر دھملاتا ،اس جذب کا ا تااثر ہوا کہ باوشاہ نے کہا کہ اگرتم میری پیشانی پر بوسد دیدوتو بیل تم کو چوڑ دول، صحائی نے فرمایا کہ جھھ کیا کو چھوڑ وے یاسب کو؟ بادشاہ نے کہا کہ سب کو اساد صحابی سوج میں بڑ گئے کہ اس کی پیشانی پر بوسدد ہے کرا پنامند کندہ کروں یا بوسدد ہے ک اسے بھا کول کی جان بچاؤل(۱)؟!.... آج کہیں کی وزیر کے ساتھ کھانا کھانے کی نوبت آجائے تواتراتے پھریں گے، دیکھ لوآج کتنا فرق پڑ گیا،کل کوجب بیایے کفروشرک کی وجہ سے دوزخ میں جائیں کے تو ساتھ کھانے والا بھی اوران کو اتھا مانے والا بھی دوزخ میں جائیگا، .... تھوڑی در میں سحالی نے بدفیصلہ کیا کہ سلمانوں کی حان بحانے کیلئے بوسہ دے ہی دینا جاہئے ، پھر باوشاہ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور بہت تخفے تحانف دیے، حضرت عرض کا کور خیال آیا کان کواس بات کاصدمہے کہ میں نے عیسانی باوشاہ کو بوسہ کیوں دیا،اس کو دور کرنے کیلئے حضرت عمر منطق نے سب کو تھم دیا کہان کی پیشانی کو بوسہ دس (۲)، بوری دنیا کی محبت کا اندازہ لگاؤان کے اندر کے کتنی نکل گئی، تم ہی سربلند ہو گے جب تم ایمان والے ہو گے اور ایمان نام اس بات کا ہے کہ دنیا مجرکی حیثیت دل سے نکال کرمجر المطال والے عملوں کی وقعت دل میں گڑھائے۔

دوسراقصہ ہے کہ جب کسریٰ کے او پراللہ نے فتح نصیب فرمائی تو کسریٰ کا بیاض صندوق تھا، کسریٰ کا جہال خزانہ تھا اور جہاں ہزاروں ٹن سونا چا ندی اور جواہرات تھے،

(1) الاصابة في تمييز الصحابة: ١٣/٥٥. عبد الله بن حذافة السهمي

(٢) الاصابة في تمييز الصحابة:٥٠/٣. عبد الله بن حذافة السهمي مع تحقيق عادل احمد عبد الموجود على محمد معروض، دارالكتب العلمية، بيروت

جب پوری دنیا کی مالیت تمہار ہے نو دیک بے حقیقت ہوجائے۔
ایک صحابی اور ان کے ساتھ سو پچپاس تابعین عیسائیوں کے ہاتھ گرفتار ہوگئے اور
فوج نے اسیخ باوشاہ کے ہاں بھتی دیا، کی نے یہ بات بتلائی کداگر میں صحابی عیسائی
ہوجا کیں تو ہاتی سب بھی عیسائی ہوجا کیں گے، بادشاہ نے صحابی سے کہا کداگر تم
عیسائی ہوجا و تو میری ہیٹی سے شادی کر دول گا اور آدھا ملک دیدول گا ، ان صحابی نے
مزمایا کہ بیس اتنی دیر کیلئے بھی ایمان چھوڑ نے تیاز تبیں ہول کدآئھ بندگرول تو عیسائی اور
قرمایا کہ بیس اتنی دیر کیلئے بھی ایمان چھوڑ نے تیاز تبیں ہول کدآئھ بندگرول تو عیسائی اور
تیر چلاؤ کہ مرین تو تبیس لیکن زخی خوب ہوجا کیں، چنانچا ایمانی کیا گیا لیکن وہ اپنے
تیر چلاؤ کہ مرین تو تبیس لیکن زخی خوب ہوجا کیں، چنانچا ایمانی کیا گیا لیکن وہ اپنے
ایمان سے نہ ہے، بھریائی کے دیگ چڑھائی گئی اور جب یائی کھولنے لگا تو ہاوشاہ کے

(١) سير اعلام النبلاء: ٣٣٠/٣. البرهان في تبرثة ابي هريرة والمين من البهتان: ١٣٥١-

ضابط پرتین ہے کہ آ لوہا پیشل جمع کرلوہ تمہاری قیت بن جائے ، تمہارے قلع بین جائے ، تمہارے قلع بین جائے ، تمہارے قلع بین جائے ، قرون کی بین جائے ، فرون کی بین جائے ، فرون کی بین جائے ، فرون کی قیت دل میں بیٹھ جائے ، فرون کی قیت موں بیٹھ جائے ، فرون کی قیت موں بیٹھ جائے ، فرون کی قیت موں بیٹر تہارے گئے بارش کے قطروں کی طرح تعمین برسادیں گے ، کامیابی کا راز صرف بین ہے کہ ای واسطے مطروں کی طرح تعمین برسادیں گے ، کامیابی کا راز صرف بین ہے کہ ای واسطے مارے کے قل جو بین ، ساری جگھ کی جو تیا ، ویسے قیمل بہت سارے جی ، ساری جگھ کی جو جی میں ، سیار کے جگل اختیار کیا جائے ، فرون کی جب میت کی اور قیمت ہیں ، جو کہ بین کی جو جی کی دو قیمت نہیں جو کہ بین کے جسے سے اس محنت کی جسے ان محلوں کی دو قیمت نہیں جو کہ بین کے جسے سے ان محلوں کی دو قیمت نہیں جو کہ بین کی دو قیمت نہیں جو کہ بین کے جسے سے ان محلوں کی دو قیمت نہیں جو کہ بین کے دو قیمت نہیں دو کہ کھون کے دو قیمت نہیں دو کہ کھون کے دو قیمت نہیں دو کہ کہ کھون کے دو قیمت نہیں دو کھون کے دو کھون کے دو قیمت نہیں دو کہ کھون کے دو قیمت نہیں دو کھون کے دو کھون کے

مظاہر تن میں بہت سے علاء نے لکھا ہے کہ حضور کھی کے حاجت سے فارغ ہونے کی جوسنت ہاس میں وہ نور ہے جو مدرسول میں ہے، حضور کھی کے زماندگ بھی ابعد میں بنی ہے، چیک بوری دنیا کی حکومت سے اور سر ماہیہ ہے، تجارت وزراعت سے دنیا قبر کی مالیات تزانوں ہے جتی ہے، ایک و بنی در گاہیکن ان سب سے قبمتی ہے (۱) تاریخ طبری: ۱۹۱۴ محمد ابوالفضل ابراھیم، مطبوعہ دارالمعارف، مصر

حضوت ی تقریر اس است کوری مشور کی نے جو خود کیا ہاں کا اندر ہور ہے معنور کھی آیک سنت کوری مشور کی نے جو خود کیا ہاں کا اندر ہور ہے ووفوران محلول کے اندر کیل ہے جو در حوال نے کے جی مشور کی کے کول کی وقعت کا ول میں بختے جاتا ہے ہے جس میں کا میانی کا دائے ہے۔

موران ما ایک کا موتا ہے اور دو اور ان کی کا بیاب ان کا روز ہا جوابر ان اسمد ترکزے سالے جو جرت کر وزوں کی مالیت کا موتا ہے اور دو اور ان کی ایک ہا ہے اتلان فی الے کو جو جت لئے گار وزوں کی مالیت نجرات کر فی والے کو جو جت حضور کا گار کا کا بیت المان کے حالیت نجرات کر ان کی بات اتلانا کا موتا ہو گار کا گار کی المت المان کے المان کے حالیت کا کا کہ موتا ہو کی المان کے المان کے المان کی المان کے المان کی موجود کی موجود

حضرت جي ك تقريري اں پر بھی حضور ﷺ نے ان کوفر مایا کہ اے عبداللہ اتم نے جعد کی نماز کوتو دیکھالیکن الله كاراه ين فظي ويما آب ويلي فرمايا كداع بدالله! يرادون ك مارے بال کا بھی ایک قصہ میکد حضرت بی کے بال بھریال تھی اور طابان کو يراياكرت تحدان على حالك بجاليا فاكر جم كوب كلاياكرة تحاور سك درميان كتنا فاصله وكيا، عرض كيا كه حضور في الدهدون كاء آپ فيل فرمان ال كالمات على معرت في في المراك عن الوقر بال كون كالسب نهیں بلکہ یانچ سوبرس کی مسافت کا فرق ہوگیا، اور پھرارشاوفر مایا کہ اگر تو دنیا کی بهت زياده صدمه وا، آج كل قرباني عن جانوركما بالحل فين كفا، يكر عك قرباني بوری مالیت کوخدا کی راہ میں خرج کردے توالیہ صبح کے نکلنے کے ثواب کونہیں پہنچ سکتا، ہوتے ہی ہم سب خوب روئے اور اس کی ایک بوٹی کی ٹیل کھائی ، سحاب کرام نے ج جس رحمهیں تعب ہوتا ہے کہ ایک صبح نکلنے کا اتنا ثواب ہے، جیتے انبیاءتشریف لائے دناكى يزول رعبتكم يم كردى،ال وجدان كى عبدان كرول يكل اس دنیا کوتقیر بتلانے کیلئے آئے ہیں، بڑے محققین نے لکھا ہے کہ پوری دنیالک مجھم کے كؤتمى اورحضور عظي والعاشال كامحبت برحادي تحى اس وجد علمول كى وتعت رے برابر بھی قیمی نہیں اور یہاں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں فکانا پوری دنیا ہے بہتر ہے، ان حفرات كےداول ش بس كى تھى -تم تو بوں جرت کررہے ہو کہ اللہ کی راہ میں نکلنا اتنا قیمتی ہے اور محققین حضرات الك عمل اقت محت كا بتم في حضور على كالمول كا يابند بن كرتم في كما يابل كا فرماتے ہیں کداس سے دنیا کی قیت ثابت ہوتی ہے، جینے بھی ممل ہیں ان سے زیادہ دوهم بن عنى الك يدكم لل الله الله دوم على جزير الله مكانى على تعلى الدوم فيتى عفدا كاراه من تكلنا\_ جز حاصل ہوئی،اس سے چیز کاتعلق نظے گا،اورایک وہ محت کاعمل ہے جومکل ہی کیلئے ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جنتیں دو ہیں، ایک آدی کے ہاتھ میں کیاجاتا ہے، عملوں پر جتنا تمہاری محنت کا عمل ختم ہوگا اس کے بقد رتمہارے دلول س يورى دنيااوراس نے الے لوگوں میں تقلیم کردیااور خود جا کرمصلی برنماز پرهنی شروع کردی، الملوں کی وقعت بدنھ جائے گی اور چیز ول کی محت دل سے نکل جائے گی۔ ملوں کی وقعت بدنھ جائے گی اور چیز ول کی محت دل سے نکل جائے گی۔ اس کی جنت ہے بہتر ہاس کی جنت جودو چار گھنے کیلئے اللہ کی راہ میں نکل گیا،اس کی محدوا لے عمل جمیں دیئے گئے ، ایمان کی دعوت ایمان کی مجلس علم کے حلق خدا ال وجد اتى قيت بكرجبتم يزي چود كردين برمحت كرو كاو تهار كاذكر نمازين اورلوگوں كے ساتھ اخلاق وعبت سے پیش آنا، بد بہت او ني عمل ہيں، انے اندرے چیزوں کی وقعت فکل کر تملوں کی وقعت بیٹھے گی،اب نی نہیں آئیں گے، ان برجتنی محنت اماری موگی اتنی ای ونیا کی محبت دل سے نکل کرملوں کی محبت دل میں جوان کی حقارت دل میں بھادی، اب نقشہ بد بدلوانے کیلئے نی نہیں آئیں گے، محنت ساتی جلی جائے گی عمل کی عظمت دل میں آجائے چزوں کی عظمت ندر ہے، کھائے ك بغير جنت نبيل قائم ہوگى عملوں كى-ینے کا زماندرے بلکہ صور علی کے طریقہ برکھانے کوئرج کرنا آجائے، جبتم جتنا کھانے سے اور چزوں کو وقع سمجھاجائے گاتی جی دنیار بلائس برسیں گی،آفتیں اپیا کرو گے تو تم امام بن جاؤ گے اور سے مقتدی بن جائیں گے۔ آئيں گی، زمينوں ميں زار لي تئيں كے، قوموں كى قوميں ڈوب دوب كرم يں گی، يدونا چاندى، جوابرات نبيس بلك في الله كال عاد الال بين، اگر

پورے دنیا کے انسانوں کی زندگیوں کامصیبتوں سے بیٹااس میں ہے کیٹل کی محنت

کی جائے تا کیل کی محت دل میں جم جائے ، تہماری بکر بال ہیں،اس میں سے اگر کی

بيچ كوخوب كھلاؤيلاؤتواس كى محبت دل ميں جم جاتى ہے۔

يرين الجهي لكني بين ويفرك بات إوراكم اليحف لكته بين وشكرك كامقام

مل ك محنت كيليح ويعقو مادامال ب، جس طرح مار عمال بوائي كي جاتى ب

لین موسم برسات کا زمانہ ہے، ای طرح سے بول مجھ لو کھل کی محنت کا بھی ایک



حضرت جی کی تقریبریس مسیقتون کارونا بندگان غدا کے سانے رویا تو یوئنت ا موال کیا، چوری کی، خیانت کی، اپنی مسیقول کارونا بندگان غدا کے سانے رویا تو یوئنت ا ناکام کراد ہے گی -

انسانوں کی نظر چوک گئی، وہ سجھنے گئے کہ نیزیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی زندگی کا میاب ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ کا میابی تعتوں میں نہیں، یہ تو دھو کہ ہے بلکہ انسان کی زندگی بنتی اور بگر قبی اس کی محفظ طریقہ پرافتیار کیا تو زندگی کا میاب ہوجائیگی، ورنسا کام، پیسہ کمانا ند کمانا اور کیر چھوٹے نقشہ میں کمانا یا بر منفوضوں ویکھی کا میاب ہوجائے گا ورنسا کام۔ کام مضوضوں ویکھی کے طریقہ کے مطابق ہوگا تو کامیاب ہوجائے گا ورنسا کام۔

حضرت ی تقریری کی میدود میدود میدود میدود کرد

ربوبت خداوندی کی تقیقت (صیح پلزا کیا ہے؟) ۱رخوال الکرم ۱۸۱۱ه مطابق ۱۱۷۱، ۱۹۲۲، بروزجمد بودنواز

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

ميرے بھائيواوردوستو!

انسان کامیاتی کیلئے ہرا کی محنت کرتا ہے لیکن حقیقت انسانوں سے چیسی ہوئی اور
دوکر پیس پڑے ہوئے ہیں، دھو کے بیس حتی زیادہ محنت کرتے ہیں اتی زندگی ابرائی ہے
دھوکہ بیرے کہ جس چیز پر محنت کرتے ہیں زندگی اس سے بندگی اور حقیقت بیہ ہے کہ
اماری محنت اگر حضور چیسٹی کے طریقہ پر ہوگی قو ہماری و نیاو آخرت بن جائے گی، اور
محنت کرنے سے کامیاب نہیں ہوگا قوزندگی بگڑ جائی گی، حکومت تجارت، زراعت پر
محنت کرنے سے کامیاب نہیں ہوگا بلکہ محنت میں کامیابی ہے، اگر محنت تھے ہوگی تو
کامیابی ملے گی در نسانا کامی، اور جب محنت پر مسئلہ آگیا تو کمانا نہ کمانا، بیسہ ہاتھ میں ہونا
نہ مونا دونوں برابرا جائیں گے۔

اگر پیسہ نہ ہوگا تو بھی محنت کرے گا، اگر محنت حضور بھیٹنے کے طریقہ پر ہوگا تو کم میسہ نہ ہوگا تو کم میسہ نہ ہوئے و کا میاب ہوگا، اگر محنت حضور بھیٹنے کے طریقہ کی محنت کیا ہے کہ خوب نماز پڑھے خوب تیج پڑھے ہفتی جائے لگلیف پڑنے جائے اللہ کے امر پر راضی رہ، اگراس طرح کے لوگی فقیر ہوگا تو اس فقیر کے سامنے وزیر یا دشاہ تک تھنے آئیں گے، جونماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ پر نظر رکھتا ہے اور کی ہے سوال نہیں کرتا، ایسا شخص کا میاب ہوگا، اور جیتے اولیا واللہ ہیں سب نے بھی محنت کی، حضزت خواجہ معین الدین ولیا تو فیرہ اور بید لا کھوں کی تعداد میں ہیں جو اس صفت پر زندگی گذار کے، اگر بیسہ نہ ہونے کی صورت میں گھر کھر پھرا، لوگوں ہے صفت پر زندگی گذار کے، اگر بیسہ نہ ہونے کی صورت میں گھر کھر پھرا، لوگوں ہے

ر المراکز منور جائے کے نقشہ میں نہآئے تو ہزار دل نقشوں کے باوجود کا میاب بوب نہیں ہوگا، ب سونچو کامیانی کی محنت کیا ہے؟ جوکوئی بیمحنت زیادہ کرےگا، جومل و ال برزیاده محنت کرے گاوه بیجتائے گا، جو صفور بیشنگی کے طریقد کی مشق میں زیادہ اں پہلے وقت لگائے گاوہ کامیاب ہوگا، نقشے کمانے کے ہیں اور نقشے خرج کرنے کے، ان میں جزیادہ وقت لگادے گا تناہے پچھتانا پڑے گا اور جو حضور ﷺ والے انمال میں ر ادورت لگا نے گا دوا تنابی خوش وخرم رے گا،ان کیلے مجدی بنی بیں اور ہم یوں مجتے ہیں کہ مجد کے اندر نہ کوئی سر مالیہ ہندو پیدیئید، کچھاس میں انداد کردی جائے، جلوگ دیندار مالدار ہوتے ہیں وہ آگرام صاحب متولی صاحب سے بوچھتے ہیں کہ من كرواسط كيم ضرورت تونبيل بم متولى صاحب كتبح بين كد بال صاحب بهت ضرورت ب،امام صاحب كي شخواه دين ب، حوض درست كرناب، درست كراني تن والے في متولى صاحب كوسوروييدكا نوث ديديا اور دونوں خوش ہو گئے بعض نے بول مولا كم مجد كاخرج علان كيلع توكوئي متقل صورت كردى جاسى، يجهد دكائيل تعركر دى جائين،كوئي جائد اوقف كردى جائے،اگركوئي محبريش آتا ہے واس جذب ے آتا ہے، حالانکد حضور عظیم کی محدیث نہ کوئی شسل خانہ تھا، نہ دوش اور نہام صاحب كانتخواه مقررتهي، نه مؤون كى ،ان چيزول كانقشه حضور عين كي محد كانبيل تها محدی جہار دیواری بھی نہیں تھی، رات کو کتے بھی آ جاتے تھے اور پھر اکرتے تھے اور پیشاب بھی کرجاتے تھے، پیدھزت عبداللہ بن عمر نقل فرماتے ہیں۔ حضور على الله عن المرح نبيل من بورج نبيل من بورج الله عن الله عن الله مارك وي تقربوقتی توصرف ایک ذات اللہ کی ہے، محیر تو بھی کہ باہر کے لائن کے آدمیوں کو کامیال داوائے بہماری کامیالی مکان بنانے ، جائداد پیدا کرنے اور روبیدا کھا کرنے سے اہیں ہوگی بلکہ حضور ﷺ کے طریقہ ہے ہوگی ،الہذا ہر حکومت والا ہر تجارت والا اور زمینداری والا ایے نقشہ ہے وقت نکال کرآئے اور محید میں اتنا وقت گذارے کہ

صفور ﷺ کا طریقہ آجائے اوراس میں سے بہلایقین کا مسّلہ آنگا ، بہلے نمبر

لہذاتو کا گنات کے دانہ کوا بنی آتھ کے سامنے ہے ہٹاد ہے اور اللہ کوسامنے لاہ تو پر حقیقت نظر آئی ، سماتوں زمین وآسان کی تینی ہے اور اللہ بہت بڑے ہیں، چار مرتبہ

پر آواز نگلوائی، مجرمؤذن ہے اللہ الااللہ اللہ الااللہ اللہ الااللہ اللہ الااللہ اللہ الل

تیسرااعلان موذن ہے کہلوار ہاہے کہ میر کھی اللہ کے رسول ہیں، جو بہت بڑے ہیں، میاس اللہ کی طرف ہے قاعدے قانون بتانے کیلئے آئے ہیں، جوانہوں نے بتلایاس کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا۔

چوتھااعلان ریکیا: حی علی الصلوة . حی علی الفلاح جوتم اپنی محنت کا میاب ہوگے، اگر حضور بھی کے نقشے پر ہوگا، وزارت، تجارت ، زراعت دغیرہ جو مجھی نقشہ ہو ہرائیک کا بھی ضابطہ ہے، جس کے بعد کہلایا کہ جب بات یول ہے تو مجدش آ اور سرے کیکر میرتک حضور بھیلا کے حلریقہ رفکل کر حرکت میں آ، تو کامیاب

ا من اور کل کو چس کئی ، اس کو پالنا کہتے ہیں، پلینا وراس کا بگریاتو جوں میں ہوگا، اگر فیصلہ جنت کا ہوگیا تو وہ بھی نہیں چھنے کی اس کے پھل کم نہ جوں۔ آئے گا،ان کے مزے ش فرق نیس آئے گا اور جوالی آ دی کو کم از کم سرسر حور می اور زياده ياده چيس چيس لا کوتک دورس ليس کی، ده بيشه سين اور تواري ريس کی، ر باری پیویاں کیا جو بوڑھی ہوجا ئیں، دنیا کی عورتوں کی خوشام بھی کرنی پڑجاتی ہے کین وری این فادندوں سے محبت کرنے والی جول کی، وفادار جول کی اور بروقت ال کی ب ونجي اچيالينا كونساع؟ آج كے لينے سے دعوك مت كھاؤ، آج تو كم اسورتك بھى ل دے این، اگر کوئی شرک کرے، زنا کرے تو بھی خدااس کو پالیں گے،اس لینے پر چ خوش تو ہی ہوجا، سے پلیانہیں ہے بلنے کا نقشہ اس دن آئے عجب اللہ تعالی جنت کا فیصلہ كرس م ادراكر فيصله دوزخ كا موكيا تو انتهاكي درجه كاعذاب موكا البذاتو مروقت فيل كدن كما لك كوسا من رك جب دنياوة خرت مل وى بالناع، عزت دياع، فاظت كرتاب، وبسي كياكرنا جائج العض ملمان يول كتيم بين كريشك الله عي الع بين ملين للغ كلياء بحيقة كرنا بي يزتاب، وه كرنا جوتسمين كرنا يزر كاوه افي تي رحت كرو، بلك مجھوك أكر خداكوسائ ركة كر حضور اللك كر يقد يرزندكى گذاری گے تو خدا کامیاب کریں گے، بول نہیں کہا کہ تجارت کریں گے، زراعت کن گےاور پھراس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ پالیں گے، بہت سے دیندار ملمانوں کودوباتوں کا افرارے کہ اللہ بی یا لتے ہیں اور دعاؤں بی سے طے گا۔ تيراد حوكدلا موا ب كر كين كركي، دكان جلاك دعاء مانكيس كتو ليس كي، حالانکہ اللہ کا کہا مان کر دعا مانگیں گے تو پلیں گے،جس وقت جس مُل کووہ کہیں وہ کروہ اگریہ بات تم میں آجائے تو دعاتمہاری قبول ہوگی اور اگر کسی نے بچاس ہزار دفعہ می بيكها كدالله يالت بين اورحضور علي والاطريقد اختيار نبيس كيا، حرام كام كي، خور

پھر دوسری آیت میہ ہے کدہ پالنے والا رحمٰن ورجم ہے، اگر تو اسے پالنے والا یقین کر لےگا قوہ تیرے اوپر بڑی رحمت کے درواز سے کھولیس کے، باپ میں بیخے کیلئے دہ رحم نیس ہے جو اس کیلئے اللہ میں رحم ہے، خاوند کے لئے بیوی میں اور بیوی کیلئے خاوند میں دہ رحم نیس جو خدا میں ہے۔

تیراید یقین کرے کہ دنیا کے ملنے سے دھوکہ میں مت آئے ، دنیا میں تو کتا، مور،
کیٹر یا تک بھی بل رہے ہیں، سمان ہتک کو خدا یال رہے ہیں، جو آدی کو کا فاہ ہتو
یوں نہ بھے کہ کمائی کی دجہ سے تو بل رہا ہے، یہاں کا پالنا ہرایک کا خدا نے طے کر رکھا ہے،
جنا خراب سے خراب عمل کروخدا تم کو پالیں گے، خواہ تم بھیڑئے ، سمانی، بچھوو غیره
کی طرح کے عمل کرنے والے کیوں نہ بن جا وہ تو یہاں کے پلنے سے دھو کہ مت کھا،
خدا کی تم تو اپنے کمانے سے نہیں بل رہا ہے بلکہ خدا کے پالنے ہیں، بید بھی کوئی بلنا ہے، اصل
اگر کوئی خدا کو لا کھوں گالی دے تو بھی خدا پالتے ہیں، بید بھی کوئی بلنا ہے، اصل
پلنے کا متلہ قیامت کے دن ہوگا، اس دن سے پہلے پہلے تو ریڈیاں تک بھی بلی رہی ہیں،
لینے کا متلہ قیامت کے دن ہوگا، اس دن سے پہلے پہلے تو ریڈیاں تک بھی بل رہی ہیں،
اس دن سے پہلے کا بلیا بلیانا بی نہیں ہے، یکوئی بلنا ہے؟ جبح کو پیٹ بھی جم وشام کو

علاق کے علاقے کے علاقے ایسے بیل جن میل حضور بھی والے طر اف الرائع الله المرائع الله المرائع الله المرائع الله المرائع الله المرائع المرائع الله المرائع المرا مين المين المين وباللي توثوري جائع كاكدوين مث كيا، طازمت عي سانكال حكومت قبرستان دباللي توثوري جائع كاكدوين مث كيا، طازمت عي سانكال دیاجات، مال ودوات مجین ایاجائے تو ہرایک کو کر موتی ہے میکن حضور مجالا کے اور است دیاجات المراقعة فی چرانسی کی جاتی، اگر تیخے حضور اللی والاطریقدا جائے او کوئی وری مراق رئين كى بادشاءت كون نه بوتو يحى توناكام بوطا-المالى عطر ليق جان كامثق تعلق ركعة بن، يزول عيس كنا ا گرخ کروزوں روپیتر جی کر کے پانی کے جہاز منگالو، کشتیال خرید لوتو تیر ٹائیس آئیگا، ملدجب بانی شر کوداجائی بغیر بیسفرج کے و یے تیزا آجائی ساری دنیا کی حومت زين وجائداد تهار عضرين أجائ وتتهين وين اسلام يس يكاورجب حضور والمنافق والحطرية آجائي كوونياك بزع برع الداربر عبرع مديداري والول كما من تخفيز وك كري بيرجماعتين جو يحدوث كذاركر كرأتي بين اكر ان ساوروقت لگانے کہا جائے تو کہیں گے کہ بینے تم ہو گئے ہیں، بینے اور كرائس كرائس كي الله على المالية المالي مثق ے آتا ہے، جب تبلیغ میں نظے اور گشت کیا تو ہرایک کواس کے نقشے سے چیز اکر موین لائے، کی فے عذر کیاتو کہ دیا کہ خدا کے ہاتھ یں سے اللہ تعالی یا لتے ہیں، غیے سے دیں گے، میآ واز ہر ہر محلّہ میں ہو، بازار میں لگائی اور جب روٹی کھانے کا وقت آیات کہا کہ امر صاحب روٹی کا کیا ہوگا، امیر صاحب نے کہا کہ وقوت تو کہیں ہے آئینیں، میے قوتمہارے ماس ہوں گے، بازار جاکر روئی لے آؤ، روٹی لاکھالی تو ذان نے میلها کداگر بیسیم ہوگا توروٹی ملے گی می نے دعوت کردی تواظمینان ہوجائے، ال صورت میں ابھی ایمان رلا ملا ہے جھے تھجری میں دال حیا ول دونوں ہوتے ہیں، سالمان بہت ہی ناقص ہے، اور جب واپس ہونے لگے تو کہتے جارہے ہیں کداگر 

المستر اربیدی تی جالتد لو پالے والا سجھنے کی کہ آدی وہ کرے جو خدا ہا ہے،

الہذا مال و دولت، افتدار و غیرہ کا نقشہ دیکھ کرفیس جلیں گے، چیز و ل بے پانا کوئی پانا

الہذا مال و دولت، افتدار و غیرہ کا نقشہ دیکھ کرفیس جلیں گے، چیز و ل بے پانا کوئی پانا

حضور بھیلی کے طریقوں پرمجنت کرنے میں ہے، نماز پڑھنے ہے لکر پیشاب پاخانہ

مذیب کوئی جگر ایک نمیس چھوڑی جس کا طریقہ نہ تطایا ہو، پیشاب پاخانہ کرنے میں

چیش او ب بتلائے گئے ہیں، آج کس کو پیھیسی او بہ آتے ہیں، ہود ہا ہے سب پکھ

ایکن مجھ میں او بالہ کا میاب نہیں ہوتا وہ آتے ہیں، کا میابی کے طریقہ کا میاب ہوتا ہے

کی جارئی، آبی میں اگر تیزنے کی بات کر لی جائے تو تیز تا نہیں آتا بلکہ پائی میں کو کو کر باتھ پیر مارے جاتے ہیں تو میز ناآتا ہے، ای طرح ہے دوئی کھا تا نبیس کی خاود

کی جارئی، آبی میں اگر تیزنے کی بات کر لی جائے تو تیز تا نبیس آتا بلکہ پائی میش کو کر جب باتھ پیر مارے جاتے ہیں تو تیز ناآتا ہے، ای طرح ہے دوئی کھا تا نبیس کیا سکا بلکہ سے کی جاتی ہے، خواہ کوئی اول نم مرولا ہے پاس ہوآ ہے، میں کرکوئی کھا تا نہیں کیا سکا بلکہ مشت ہے یہ چیز ہیں آئی ہیں۔

سے سے پیریں امایں۔ ای طرح سے اسلام کی زندگی ایک عملی زندگی ہے، یہ بھی مشق سے آتی ہے، دین جو نام ہے کئی کماییں پڑھ جاوئی جہیں دین جیس آئے گا بلکہ دیں مشق سے آئے گا، دین بہت آسان ہے، رونی پکانا بہت آسان ہے، سالن پکانا بہت آسان ہے، آدی طریقہ۔ کامیا ہے، وگا، دو بیر بیسے، مکان جائیداد کہ وہی جیس ہوگی تو کامیاب ہوگا، جبکر شیح طریقہ۔

حضرت جی تقریدی است و المرات و

حفرت بی گاانقال ہوا، بہت ے مالدار حضرت بی گرناندیش آیا کرتے ہے اور حضرت بی گاانقال ہوا، بہت ے مالدار حضرت بی گرناندیش آیا کرتے ہے اور حضرت بی کے سامنے بی شرط رکھتے تھے کہ اگر بہنے ہیں گوگر کرتی طور کرنیس گاء آگر ہیے ہوت تو حساب دیکھنے والے ترکیسیں بتلاتے ، ہیے نہیں جنے تو ہم آزاد ہو گئے ، اب ہم نے وہ محل دوقت رکائے تو اس کا پیدلیا جائے ، اس پر مالد لوگوں کو بہت ناراف کی ہوئی ، اس لئے کہ ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک مالدالوگوں کو بہت ناراف کی ہوئی ، اس لئے کہ ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک بیکی ہی تی فرور ہوگئے ، اس لئے کہ ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک بیکی ہی تی مقدر ہم ارتی ہم فرق کیا ، یہاں تک کہ چودہ پندرہ ہم ارتی ہم فرق کو فرق کی اس کے کہ ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک فرق کی بیش سامنے کرف کی بیش صاحب نے ایک فیکیدار کو لوگوں کے پوچھنے پر حال بتلانا شروع کیا ، اس پر چھم کر کیم بخش صاحب نے ایک فیکیدار کو برائے ہماری کہا کہا کہ خدا نے ساتھ کی تر بیاں دوہید دے رکھا ہے تم تبلیغ والوں کی خبر نہیں لیت ، وہ ہماری کروں گا، میں نے کہا کہ کیا آپ وہ بات مجول گئے کہ حضرت گی نے تم بیس وائی ہا کہا کہ کیا آپ وہ بات مجول گئے کہ حضرت گی نے تم بیس وائی تھا کہ تر کہا کہ کیا آپ وہ بات مجول گئے کہا کہ وہ وہا کی بات میں کروا پس چلاگیا، وقت لگاؤی اور تا ہے کہا گھری وہ تا ہوگی ہا ہوگی ہے اس کروا پس چلاگیا، وقت لگاؤی وہ دو تا ہماری بیا گیا، اس کرو وہ دو تھی کرتا تو ممکن ہے تھی لیا گیا ، وہ دو تا ہم کی کروا پس چلاگیا، اس کرو وہ دو تھی کرتا تو ممکن ہے تو کہا کہ کو کہ کرون بیا۔

مِي كَشَ مِنْ والع جوبرك الدارتاج تضانبول نے بتدرہ بیس براررو يو بسي بے کیلئے جمع کیا، آخری بدھ کے اجتماعیں ہم وہلی گے ، تووہ وہ شنگ والی جماعت کے آدی چندہ کر کے لائے، میں نے صاف صاف سے بیان کیا کہ اگر کوئی دوزخ کے طريقه پرچنده جح كرك مارى بيخ كود كا توه دوز خيل جائ كا، توه سر درك، ان حالات ہے ہمارا گذر ہوا کیکن ہم نے خلاف اصول کسی کا پیسے لینا گوار آئیں کیا، ہے بوی چیز اللہ پریقین سکھنا ہے، کفر جوٹو شاہے وہ اس یقین پرٹوشا ہے، اور ا کے ملک پیروں میں گرتے ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ گرتے ہیں، ساری باتوں ے بغیرتم مربلند ہو گے،اس کیلیے شرطِ خاص یقین ہے، میں اللہ کی بات مانوں گا، الله تعالی میری مدوکریں گے، الله کاشکر ہے کہ میں اس نے اس سے تکالدیا۔ آج ہم الداروں سے زمینداروں سے اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ اگر یہ ا الله حائل کے تو تبلیغ چل جائے گی بلکه اس لئے بات کرتے ہیں تا کہ مالداروں کا زمینداروں کا بیڑا یار ہوجائے، راستہ کھائی میں کوہے، اگر کوئی اس کھائی ہے بھاگے كاتوراسة نبيل ملے كا، جس طرح آخرت كاراستموت كى گھائى ہے، اى طرح سے تکلیفیں اٹھانا اللہ کی مددوں کے حاصل ہونے کی گھاٹی ہے۔ الك طرح كاجلة وختم بوكيا كرويد يبيه كساته وقت گذارا، اب دوس ي طرح كا چلہ شروع کرو، خوب گشت، تعلیم، نمازوں، خدا کے ذکر کی محنت کرو، اور خدا سے کھانے کیلئے مانگو،تواللہ رب العزت تہمہیں غیب سے کھانے کودس کے،ایسے وقت میں جيد جاح كرام كا فل بن بن كربيت الله كى حاضرى كيليخ روانه بور مين ،الرحم مخنت كركے ان كونچى طريقہ سے جانے والا بنادو گے تو؟



میں ایک روٹی کھالیا کرول تو میں آ دھامال دینے کو تیار ہوں، دوا بنی بماری کے وال کے بانی کے کوئی چیز استعال نہیں کرسکتا تھا، یوں مجھوکہ جس طر عام ہے۔ وجود میں لاتے ہیں، جب کوئی آ دی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے توا کی عمل ای وقت ککھ ماور جب وه کرگذرتا ہے تودی گنا کر کے کھیدیتا ہے اور برائی کے ارادے پر نے منبی لکھا جاتا، بیبال علماء میں اختلاف ہوا ہے کہ فرشتے کوس طرح سے ارادہ کا ية جلاء على وفرات بين كدجى طرح اس ونياس ميلول كونوشبواور بدبو بي بيريانا ہا ہے۔ ماتا ہا ی طرح سے فرشتے عملوں کواس کی خوشبو ماید ہوتے پہچان کیتے ہیں، بعض تہتے ہیں کہ انسان کے اندر سے نور یاظلمت اس کے اراد وعمل پڑنگتی ہے۔ آسانوں پراعال کی فہرست جاتی رہتی ہے، پھرآسانوں پر سے فیلے آتے ہیں، ا ویت میں آتا ہے کہ تم اپنے ممثال (عکران، لیڈر) کو برانہ کو، اس لئے کہ تمهار اورغمّال وحُكّام تمهار اعمال كمطابق تمهار اورمقررك جات بين، مالات عالم كے تھيك ہونے كيليح اپنے اعمال كى درتكى كى محنت كروراى لي عمل كى مون کواینا میدان عمل بنانا ہے، اپنے اپنے زمانہ میں انبیاء نے یقین کی تبریلی اورایب عمل کی تندیلی کی محنت اٹھائی ،انسان کا چیزوں کے دیکھنے سے جولیقین بندھتا ہےاہے مثاما حاع اور کامیاب ہونے کا لفتین براہ خدابیدا کیا جائے، برزمین وآسان خداک اتھ یں ہے، ماری ترتیب خداکی دی ہوئی ہے، خداج س وقت عامیں گے اس کو بدل کر رهدل کے جرتم الجھے کی کروگے۔ وولائنیں ہیں، ملک ومال کی جن کوانسان اختیار کرتے ہیں، انبیاء ایک تیسری لائن پر انیانوں کوڈالنے آئے، ملک و مال کی لائنیں انسان کے چلانے سے نہیں چل رہی بكد خدا كے چلانے ہے چل رہى ہیں، خدا كوقدرت ہے كدان دونوں لاكن كے بہتر 

یقین اور کی راه بی نجات دلانے والی ہے مردالار بدناز فر

نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

میرے بھائواوردوستو! جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ انسانوں کو مملوں کے راستے سے کامیابی دلوانے كلية آئے، جس طرح بيزين وآسان اس سےطرح طرح كى چيزيں تيار موتى ہيں، ای طرح ہے انسان عملوں کی مشین ہے، دیکھنے میں تو انسان زمین وآسمان کا تابع نظرة تا كيكن حقيقة بيرب انسان كے تابع بين، أكر بدن انساني سے اعمال خراب مرزد ہوتے ہوں گے وزین وآسان ہے بربادی آئے گی،اوراگراعمال درست ہوں گے توزین وآسان سے برکش نازل ہوں گی، چیزیں مثیت کے ساتھ الی جکڑی ہوئی ہیں جس طرح بدن انسانی روح کے ساتھ جکڑا ہواہے، حالات چیزوں سے مرتب نہیں ہورے ہیں بلکہ فداکی وہ مثیت جوان میں سرایت کئے ہوئے ہا سے ہور ہاہ، اگر جدو نکھنے میں وہ جسم انسانی کی طرح ہیں لیکن ان میں مشیتِ خداوندی بیروح کی طرح کارفرہا ہے، اگرانسان کے اعمال ضداکی مرضی کے مطابق نہ ہوں گے تو خدا پی مثیت سے خلاف کروں گے، تو پھرخواہ نقشے کتنے ہی بلند سے بلند ہوں حالات کے اندرخرابی آئے گی، دنیا کے پہلے نعتوں پراگرایک نظر ڈال کر دیکھا جائے تو انسانی خون کی اُتی حقارت تھی جتنی آج نہیں ہے، اگر جداس وقت چیزوں کی دنیا میں بھر مارہے كيكن سكون واطميتان نبيل ب، بم في ونياك ايك ملك مين سناتها كدفورد كميني اتى بڑی مینی ہے کہ اس کے کارخانے میں ریلیں تک چلتی ہیں اور فی منٹ ایک کارتیار ا ہونے کی اوسط ہے بورڈ بیار نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر کوئی اتناعلاج کردے کہ

ه به دودالطان بو بی کر دکلا یا دیا،انسان مجستا بی کیمومت باتھ میں ہونے ر انان کامیاب بوتا ہے، اس لئے بہلاقدم انسان عکومت ماس کرنے کیلئے اضاتے ہیں، المدرب المار العزت نے اس کوفیل کردیااور محبت ہوگئی، جولوگ اپنے محمول سے پچل کو وجودين آنے كے خطره يرمظالم كئے جارے تھے ان كے كو بروكوت ويتے يہ دورى طرف حضرت ابراجيم الطينيين في اسكيم الحيائي، اسينديوي بيكواى عكم والا جاں کوئی چزنمیں تھی اور اس لئے تا کہ دنیا دیجھ کے کہ اللہ رب العزت مس طرت الله مين،اللدرب العزت نے زمزم ظاہر فرمایا جوان کے کھانے پینے اور ساری عاجون كيليخ كافي تقا، كالرحفرت ابراجيم القليلي في استيم الفائي كداس يحد كاولاد وو اوران کے ذرایدامت مسلم کا وجود ہوجائے اور ساری دنیا سے اوگ عج کرنے کیلئے بیت الله را تعین، الله تعالی نے اسلیم جلا کر بتلائی اورساری و نیامین سلمانوں کا وجود الربات كاثبوت بي كرهزت ابراتهم القائمة كالماسيم كامياب وفي أن ترساري وناش آدھے کو بے مسلمان ہیں، بتلادیا کہ کومت ہے اتکیم کے جلنے نہ چلنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی چلاتے ہیں۔ دوقو تیں ہیں کہیں بغیر حکومت کے اور چیز ول کے ، حکومت فرعون کوفرق کر کے وكلاديا، انبياءان بنيادول يرانسانول كوكأمياب كراني كيليح جن يرانسان اين كامياني مجمقا بنہیں آتے بلکہ نبیوں والا راستدان سار نے نشوں کے بغیر چل سکتا ہے، سار ينيول كاشترك علم لاالدالاالله ب، يكلمه عكومت، تدبيرول، اكثريت وغيره كي تردیداورخداکے ہاتھ میں سب پچھ ہونے کو بتلانے کیلئے لاالدالاللّٰہ آیا ہے، اللّٰہ کے یقین کے مظاہرہ کے لئے انبیاء ملک و مال کی لائن کے علاوہ عمل کیکر تشریف لائے، اگركونى كل والى لائن كواختياركر كا تو ملك و مال كى لائن قدموں يريز كى-

انسان کی زندگی بنا کرد کھائیں، انبیاء ایک تیسری الائن کے کرائے اور ملک و مال کے نتیج کی الائن سے کرائے کے اور ملک و مال کے نتیج کی شاسب کوایی تیم کی لئائن تھی، میسب کوایی تیم کی لئائن تھی، میسب کے مائل شار کے باتی ملک و مال کا نتیج ہی شاسب کوایی تیم کی الائن تھی، میسب کے مائل شار کے باتیج کی خواد اور کو کلائیں گے، بحض نے ان دونوں لائنوں کو چیخر و ادیا، مصرت سیلی النظیمی کی طرح بیکن عام طور پر بحض کر کی الائن میں کا گئی کا بیاز کی کا کو خواد کی میں محدت کی بیائی کی خواد کو کو کلائی کی خواد کی کا کہ کو کلا یا کہ کو کا بیائی کی خواد کی بیائی کر کھائے کی بیائی کو خابت کرنے کیا کہ دکھایا ہے کہ ہم مذیبر اضار کریں گئی تو نقشے ہمارے مقدر میں آئیں گئی گئی الشرب العزب حصرت آدم و محدرت ہوا کو بینیز مذیبر انسانی کے بنایا اور پھران دونوں کو بینیز مذیبر انسانی کے بنایا اور پھران دونوں کو بینیز مذیبر انسانی کے بنایا اور پھران دونوں کو بینیز مذیبر انسانی کے بنایا اور پھران دونوں کو بینیز مذیبر انسانی کے بنایا اور پھران دونوں کو بینیز مذیبر انسانی کے بنایا اور پھران دونوں کو بینیز بین بینیز کی پڑھائی کہا گرتم اس میں ہمیت بینیز بین ہے ہوتو بید انسانی کے بنایا اور پھران دونوں کو بینیز بین بین بینیز بین ہے ہوتو بیدا نے بینیز کر کے کھا دیل کے بینی بین کی بینیز بین کے بینیز بین کے کہائے کی بینیز کر کے دکھا دیل گے۔ بینیز کر کے دکھل دیل کے بینین کی بینیز کر کے دکھا دیل گے۔ بینیز کو خواد دیل کے بینیز کر کے دکھل دیل گے۔

آگا کڑیت کا مسئلہ ہے، رات دن ای کی گھراہٹ میں ہوکہ ہم اقلیت ہیں،
عالانکہ چارکروڑ اقلیت نہیں ہوتی، حضور ﷺ نے تو فر مایا کہ بارہ ہزارقلت کی حبہ ہے
مغلوبہ ہیں، حضرت نوح الطبق کی خرابی ہے مغلوب ہو سکتے ہیں، حضرت نوح الطبق کا
کے زبانہ میں ایک طرف اُس آدمی تھے، دوسری طرف ساری دنیا تھی، اللہ رب العزت
نے ان دریاؤں، پانیوں اور طوفان خیز مناظر میں سفینہ نوح کو چلایا اور اسمی آدمیوں کو
سیالیا اور اکثریت کو ہلاک و ہر بادکر کے دکھلادیا، توت تو میہ ہے کوئی چمک نہیں سکتا۔
اللہ رب العزت نے دکھلایا کہ ایک طرف پوری قوم تھی جو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ
قری کون ہوسکتا ہے، ایک ہواچی، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و ہر بادکر دیا اور

من بن قائدازه الگاؤ کہ گھر باتی میں سے جوں گے، تقوی پراللہ رب العزت نے علی بین قائدازه الگاؤ کہ گھر باتی میں سے جوں گے، تقوی پراللہ رب العزت نے بین الائن کا وعده فرما یا ہے، تقوی پراللہ رب العزت نے بین الائن کا وعده فرما یا ہے، تقائن الائن ہے کہ جو نیس ایک قوائما نیات تھیکہ ہوجائیں الوائم گھا ایمان کیلئے پانچ باتی ہے جہیں چروں میں ایک قوائما نیات تھیکہ ہوجائیں اور تعدار گھین آجائے ، انسانوں کا ظاہری جوائل ہیں، غیر اللہ پر سے نظر ہے جائے اور خدائی نظام خرشتوں کا ہے ، انسانوں کا ظاہری اور خدائی نظام خرشتوں کا ہے اس پر سے نظر ہے کے اور خدائی نظام خرشتوں کا ہے اس پر سے نظر ہے کے اور خدائی نظام خرشتوں کا مجال پر لیقین آجائے اور خدائی نظام خرشتوں کا مجال پر لیقین آجائے اور خدائی نظام خرج تھے جو بے اور خدائی نظر ہے تھے جو سے اور خدائی تھیں بیتے جائے اور شدری چیز کہ خرج تھے جو جو جائے اور شدری چیز کہ حان کا خرج تھے جو جو جائے اور شیری چیز کہ حان کا خرج تھے جو جو جائے اور شیری چیز کہ حان کا خرج تھے جو جو جائے اور شیری چیز کہ حان کا خرج تھے جو جو جائے ۔

یہ تین لائن ٹھیک ہوجائیں ، مساعد حالات میں یا نا مساعد حالات میں ، خواہ الیات ہاتھ میں ، خواہ الیات ہاتھ میں ہوں یاغریت کا شکار ہور ہے ہوں ، تو ایسے لوگ (هنا اسلمنا کہنے میں سے جیس پروگ متی ہیں ، ان کیلئے اللہ تعالیٰ کی تین لائن کیں گے جب آ دگی القویٰ والا

تو خدا کمانے ہے بھی دیں گے اور بغیر کمائے کے بھی زیمن بھاؤ کر مال دیدیں گے،

کی کے دل میں ڈال دیں کہ میں اپنی جائیداداس کے نام کردوں گا، مال کے بغیر
چیزوں کے ملئے کا دروازہ کھولدیں گے اور تیسر کی بات ہے کہ بغیر چیزوں کے حالات
گھیک کر دیں، ہم بیار ہوئے دعاء ما گلی اللہ تعالی نے بغیر دوائے محت دیدی، جب ہماری
تین لائنیں ٹھیک ہوں گی تو خدا کی طرف سے تینوں لائنوں سے کا میابی آئے گی اور
جب یہ تین لائنیں خراب ہوں گی تو متیوں لائنوں سے ناکائی آئیگی، مال، سامان،
چیزیں ملیس گی نہیں بلکہ چھن جائمیں گی، کمائی پر مال دیں گے، چیزیں دیں گے اور جشنی
چیزیں ہوں گی اس کے بقدراس کے مسائل کا خل فرمادیں گے اور بغیر چیز کے اس کے
کامیاب ہونے کی کوئی شکل نہیں ہوگی، عمل بہت ہیں، دھنرے تھی جینے عمل
کامیاب ہونے کی کوئی شکل نہیں ہوگی، عمل مہت ہیں، دھنرے تھی جینے عمل

حضرت جی تی تقریب است کیا ہوگا، کین ساراقر آن وصد یہ بحران اب کے است کا مقد است کی محالات کے است ساراقر آن وصد یہ بحران اب کی ملاں پر خدانے وعد سے فیل انہیں اختیار کیا جائے،
عمل پر کیا ہوتا ہے، جی علوں پر خدانے وعد سے فرمائے ہیں انہیں اختیار کیا جائے،
عمل ہیں جن سے احوال بدلے، عمل کی دولائیں ہیں، ایک تو و مگل جن ہے ہمایت
ملی جائے اور دومرے وہ جو ہدایت ملئے کئے جا کیں، جس طرح سے ملک و مال کیا جاتا ہے اسکہ بعد دو مگل ہیں ایک وہ حق سے بیان جو ملک و مال لیا جاتا ہے اسکہ بعد دو مگل ہیں کے جو ملک و مال لیا جاتا ہے اسکہ بعد دو مگل ہیں جو ملک وہ اس ہیں ہی دو مراب پندرہ سال ہے وہ عمل کے جارہے ہیں ہو ملک کے طفر پر کے جات ہیں، ملاز مت تجارت ایک عمل ہے جس سے بیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور جب جس سے بیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور جب بیسہ آجاتا ہے اس کرتے ہیں، اور ایک وہ عمل ہو حسم مایہ طرح کے ملائی میں، اور ایک وہ عمل ہو حسم مایہ طرح کے ابتد کے جاتے ہیں، اس طرح سے ان کی لائن ہیں بھی دو قسم کے ملتے ہیں، اس طرح سے ان کی لائن ہیں بھی دو قسم کے ملتے ہیں، ایک وہ جن سے ہیا تھ جاتے ہیں، اس طرح سے ان کی لائن ہیں بھی دو قسم کے ملتے جو میں ایک وہ جن سے ہمایہ سال جائے ہیں۔ اس طرح سے ان کی لائن ہیں بھی دو قسم کے ملتے کے بعد کئے جاتے ہیں، اس طرح سے ان کی لائن ہیں بھی دو قسم کے ملتے ہیں، ایک وہ جن سے ہمایہ سال جائے ہیں۔ اس کے اور دم سے وہ جو ہمایت ملے کے بعد کئے جاتے ہیں، اس طرح سے ان کی لائن ہیں بھی دو قسم کے ملتے کے بعد کئے جاتے ہیں، اس اور دم سے وہ جو ہمایت ملئے کے بعد کئے جاتے ہیں۔ اس اور دم سے وہ جو ہمایت ملئے کے بعد کئے جاتے ہیں۔

ور آن ہدایت ہے، قرآن میں چزوں کی تردید ہے اور عملوں کا اثبات ہے، ورآن ہیں چزوں کی تردید ہے اور عملوں کا اثبات ہے، حکومت کے واسطے عزت کہا بتلار ہے ہیں جو کچھ آن میں ہے وہ ہمارے دل میں جم جائے تو اس کو ہدایت کہا جاتا ہے، اگر ہم نے ذکر کیا تو اللہ رب العزت اطبینان قلب نصیب فرمادیں گے، اگر ہم نے فکر کیا تو اللہ تعالیٰ کا میاب فرمادیں گے، ہدایت نام اس کا ہے کہ جو عملوں پر بتلایا ہے ہمارا وجدان وہ بی ہوجائے، جس طرح ہمارا وجدان ہے کہ اگر بیسہ ہوگا تو میران کا میں جا کیا گر علی درست ہوں گے تو میران کا بازمت وغیرہ میں وہ عمل کو نے ہیں میران کا اللہ علی کے اگر بیسہ ہوگا تو جین سے اللہ عالم کی اس کے بیل کو اللہ علی کیا گر ہے وہدان کا میاب فرماتے ہیں، جس طرح سے ونیا میں لاکھوں کے بیل ہونے میں بی بیل کی لاکھوں کے خوری ہیں وہ علی ہو چھیتیں لاکھوں کے خوری ہیں وہ علی ہونے میں چھیتیں بیل کھون کی جانے میں بیان کا نے کیل کو نے میں چھیتیں کے خوری ہیں وہ کیل کو نے میں چھیتیں کے خوری ہیں وہ کیل کو نے میں کھی ہونے ہیں، جس طرح سے ونیا میں لاکھوں کے خوری ہیں وہ کیل کی بیٹا ہونے کیا کہ کو کیا گر کے میں چھیتیں کی کھون کیل کو نے میں کی بیٹا ہونے کر کے میں چھیتیں کے خوری ہونے میں کیل کی پیٹا ہونے کر کے میں چھیتیں کے خوری ہونے میں کھی ہونے ہونے کیل کو کیا کہ کیا کہ کیل کے خوری ہونے میں چھیتیں کی کھون کے خوری ہونے میں کو کھون کے خوری ہونے میں کھیل کی پیٹا ہے بیان کیل کے خوری کیل کے خوری کو کھون کے خوری ہونے کیل کو کھون کے خوری ہونے کیل کو کھون کے خوری ہونے کیل کیل کی کھون کے خوری ہونے کیل کے خوری کے خوری کو کھون کے خوری کیل کو کھون کے خوری کیل کو کھون کیل کے خوری کو کھون کے کو کھون کیل کو کھون کیل کو کھون کے خوری کیل کے خوری کو کھون کے خوری کو کھون کے خوری کیل کو کھون کے خوری کو کھون کے خوری کو کھون کے خوری کو کھون کے کو کھون کے خوری کے کو کھون کیل کو کھون کے کھون کے کو کھون کے کو کھون کے کو کھون کیل کے کو کھون کے کھون کے کو کھون کے کو کھون کے کو کھون کے کو کھون کے کو کھون کے کھ

حضور ﷺ سے پہلے دوسرے انبیاء بھی ہدایت ملنے کیلئے اندال لائے تھادر حضور ﷺ بھی کچھ مل لے کرآئے ،حضور ﷺ تیرہ سال تک مکہ معظمہ میں آواز لگاتے رہے کہ ان مکموں پراللہ تعالیٰ کامیاب فرمادیں گے، کین شروع میں معارضہ آئے لیکن اگرآ دمی تیارر ہے تو بچرمملوں کے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔

مکہ ٹیں ایک عورت اندھی ہوگئی ،اس نے دعا کی کہ اے اللہ! میری بینا کی والی لادے ورنہ بتوں کے لوخنے والے طعند دس گے۔

اُمْ شریک جارئ تھیں مذید منورہ، ایک یہودی کا ساتھ ہوگیا، اس نے چالائی کے طور پران کو گاڑھا کھا جائے تو بیال طور پران کو گاڑھا تھا جائے تو بیال گئی ہے اور اس جنگل میں سوائے ال لگتی ہے اور اس جنگل میں سوائے ال لگتی ہے اور اس جنگل میں سوائے ال یہودی کے پانی نہیں تھا، اس نے کہا کہ پانی جب ملے گاجب اپنار بر ترکر کراور شریک بنلانے سے انکار کیا اور مرنے کے اراد سے سے گئی، ذرا آ کھی آ اس سے ایک ڈول اترا، جو سفیدری میں بندھا ہوا تھا اور ان کے سینے کے اوپر آلگا، آپ نے ایک ڈول اترا، جو سفیدری میں بندھا ہوا تھا اور ان کے سینے کے اوپر آلگا، آپ نے ایک ڈول اترا، جو سفیدری میں بندھا ہوا تھا اور ان کے سینے کے اوپر آلگا، آپ نے اس سے پانی بیا اس نے پانی بیا اور بیاس الی جاتی رہی کہ پھر کہی بیاس نے گا

مفرت ی تقریری میمورد میمورد میمورد میمورد میمورد اور ایرون حضور عظای قافلہ کورو کئے کیلئے نکلے جو ملک شام سے بتھیار کیر مسلمانوں عظاف تاری کیلی آر با تھا، حضور المسلالوائی کارادے نیس لکے تھے، لیکن ول الزائي كامنظر قائم جوكيا، قافله تو فكل كيا اور مكه معظمه سالك بزار سلح نوجوان وہاں اور اور اور اور ایک نے اطاعت کرنے کا جذبہ ظامر کیا۔ ساختہ کئے، محابث مصورہ کیا، ہرایک نے اطاعت کرنے کا جذبہ ظامر کیا۔ سل بن معد عظا في أم ين كدهفرت الواسيد عظائية في ميالي جان ك العد الكرديفراما كداكرتم مير ماته چلوقوش دكلاؤل كدكبال سفر شقرات تق (ز) معرب عال المنظمات لي تق كرجب محور عرب رموار موت تقوان كريم زین برلگ جاتے تھے اوراتنے بلندا وازتھے کہ بارہ میل تک آ واز جاتی تھی، بدر میں اك الله الكور المرك الديم مرح مرح كوئى يحكى براة وى كولاتا ع هفرون المال المراجي ال نے کی دوریکال نے جھے گرفتارنیس کیا، دوسحالی "تسم کھانے کو تیار ہوئے کہ ش نے ر فاركما بي و حضور في في في ان كمن يرباته ركه ديا اورفر مايا كه يوتحة اسان كا ذ نہ تی جس نے حفزت عمال کو ہاندھاتھا،اس کے بعد جب صحابہ کرام دوسرے مكون ميں گئے تو وہ بالكل خوف نہيں كھا باكرتے تھے، كيكن نوسلم جن كو به يقين حاصل نہیں تھا گھرایا کرتے تھے، رموک کے موقع برحفزت ابو ہر برہ وشمن کی تیاری کامنظر د کورگرائے توایک صحافی نے فرمایا کہ جماری کامیانی چیزوں رنہیں بلکہ خدا کی مدر سے۔ لجمل مدایت لینے کیلئے میں اور باقی مدایت ملنے کے بعد میں، مدایت لینے کیلئے ومل ہیں جن کیلیے معجدیں بی ہیں، چیزوں سے ذہن بنتا ہے اور عملوں برذہن لاتا ہے، مب سے پہلے مسجد والے اعمال ایمان کی دعوت، اللہ کے علم کا استعمال ، اللہ کا ذکر، الله کی نماز اوراخلاق کامعاملہ کرنا، بیوہ اعمال ہیں جن پر ہدایت ملتی ہے۔

(ا) حياة الصحابة : ٥٤٨٦٣، البداية :٣٨٠٨٣ قال الهيثمي وفيه سلامه بن روح ويرفقه ابن حبان وضعفه غيره لغفلة فيه.

(۲) كنز العمال: ۲۲۲/۵، وعزه الهيشمي: ۷۵/۷ الى احمد و البزار وقال احمد رجال الصحيع غير حارثه بن مضرب وهو ثقة حياة الصحابة: ۵۵۸/۳،

سرت بی کی تطویوں صور بین کر تشریف لانے ہیلے محنت کے قل قو نبول کے بال اور استراع معروبی کے تشریف لانے سے معد میں العلمان کا کا استراع کی اور استراع کی استراع کی استراع کی استراع کی استراع کی حضور ہو ہے۔ اور عمل امت میں پیسلانے جاتے ہے، حضرت موی النظیمین کا کام لوگوں کو فار افراز دل ہے۔ اور عمل امت میں پیسلانے جاتے ہے، حضرت موی النظیمین کا کام لوگوں کو فار اور ال ارس والأنواع تغیم ہے، خدا کے ذکر اور اخلاق پر ڈالنے کی محنت تھا، اور پنی اسرائنگ ان مکموں تغیم ہے، خدا کے ذکر اور اخلاق پر ڈالنے کی محنت تھا، اور پنی اسرائنگ ان مکموں العلم ب، عدا عدو مورد اختيار كرتے تي تاكدا بي زندگي ميں يوشل آجائيں،ان عملوں سے كامياب العملول اختیار کرتے تھٹا کہ اپن رمعن میں یہ میں ایک است اور محمد کیا کر است است اور محمد کیا کر انتخاب کو مسألی الصور بمیں حاصل ہوجائے اس کیا ہے۔ تصور بمیں حاصل ہوجائے اس کیلئے ہم ایک شخص اسپ اسپ اور محمد کیا کر تا تحالا کیا لو بن یا در این ایک می ایک می اور این ایک می ای نسود کی کار کار النے کی محت کرتے تھے ،آمادہ کرتے نمازی مثن پر تعلیم کی ذکر ہے۔ سپکوان عملوں پرڈالنے کی محت کرتے تھے ،آمادہ کرتے نمازی مثن پر تعلیم کی ذکر ہے۔ اس سے دور دور کی تعم سے کدان کی محنت کی برکت سے دور وں کو بھی مدایت مداہت کی جائے اور دور مری تم سے کدان کی محنت کی برکت سے دور وں کو بھی مدایت سبوان وی پر سب این لگادیت، بیومنت توانبیام کا تحی اورجونی کی بات کا قائل ہو گیا دوہرونت اپنی ذات ہے ہدایت مل جائے، عنت کاایک چھوٹا نقشہ ہے، اس کا نام ہے نماز، اور بڑے نقشے کا نام ہے مل جائے، عنت کا ایک چھوٹا نقشہ ہے، اس کا نام ہے نماز، اور بڑے نقشے کا نام ہے ں عامیں اور اس میں وقوت والی محنت قائم کریں تواس کے ذریعہ لانھوں غیر سلموں کو ان عملوں کے کرنے والا بن جاتا تھا۔ ا برات سے سے ایک کیا ختم نبوت وہ ہے کہ جوآج ہم سلمانوں نے بنار کی یک : ایک آدی کے کان میں اذان کی نما آئی، کام چھوڑ ہے، وضوکیا، بیت اللہ کی طرف ے کہ نبوت ختم ہوگئی، آزاد ہوجس طرح چاہو کر و، اب نبیول کے زمانہ کی طرح ہو یے نماز شروع کی اور اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ سے ہماری تربیت نہیں ہوتی، نہیں ہوگا،ای (غلط فہی) نے ہمیں گرار کھا ہے۔ منہ رہے۔ جس اللہ تعلیم محبر میں آ کرنماز میں مشغول ہوتے ہی اللہ تعالیٰ قتی طور پر اوراستقراری یا نبوّت ختم ہونے کا مطلب خدانخواستہ بیہ ہے کہ حضور ﷺ کی نبوت ختم ہوگی ر المانی نصیب فرماتے ہیں، مدایت ملنے کی ضرورت ہے، زبان کا بول ہے کہ صفور عصل مع بملے انبیاء تشریف لائے تھے اور جونسانی کھڑے ہوکر دوحت دیاتیا مور پر ایک اور ہدایت اس وقت طے گی جب دل میں سے بات گر جائے، اں کا طریقہ چلتا تھا اور ان سے پہلے والوں کا طریقہ ختم ہوجایا کرتا تھا، جب تک ہے کہا ہے کہ ان اوگوں کی طرح کی ہدایت دے چیسی سیلے لوگوں کو دی تھی، جسے انباء محت كرتے رہائي اپن امت كوكامياب كركے دكھلاديا، اى داسطے جونساني محنت دهز يه موى العانيان والى بدايت كدائي بيوى يح كويهار كدواس ميل تيموركر كرنے كيليے كو اموتا تھا تو كلمه يس ان كا نام لكتا تھا، جيسے لا الدالا الله نوح الجي الله فرعون كوركوت دين كميلي حلي كئے، ايك آدى نماز يردهتا بي كرفض بي يردهان الى كى مویٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ کے مصداق میں تو تبھی فرق آیانہیں، البتہ مختلف نماز بدایت والی نہیں ہے اور اگر خیال یوں کیا کہ اگر میں نماز برھ کر فدا سے دعاء زمانوں میں مختلف انبیاء تشریف لائے اوران کے طریقے چالوہوئے،اب طریقه یمخت ماگون گا، خدا مرے مسائل کاحل فرمادیں کے، ہدایت انسان کیلئے اختیاری نہیں ہے حفزت مجمر عظينكا قيامت تك كيلئے جالو ہو گيا، نماز كا طريقه، اخلاق كا معيار وغير ہ بكم خداك باته يس بول كاندركار وجدان كرضداك كرن سي وكارتوك ل قیامت تک کیلئے قائم ہو گیا،اب اور کوئی نی نہیں آئے گا جوآ کر محنت کرے، بلکہ ریمنت بدایت ال جائے گی عمل پرونیاوآخرت میں سب کچھ مانا ہدایت کی بات ہے۔ اب امت کے ذمہ کردی گئی ، محمد معلقی کی نبوت قیامت تک کیلئے ونیامیں محفوظ ارکھی نماز كا حاندار بننا خودخارج عملوں برموتوف ب، اگركوئى بے وضوك كفرا موجاتے كى ب اورآب على افض جارى كرديا كيا، حضور الكين جس طرح نماز، روزه، تو خارج ہے تو داخلی عمل قبول نہیں ہوگا ای طرح سے سمجھ لو کر نماز ایک عمل اس سے ز کو ہ، جی معاشرت این امت کودے کر گئے ہیں، اسی طرح سے ان کے وجود میں 

مفسى كالقريس ا کے بیان المجھے دے گا، شریعت ایک دم مطالبہیں کرتی، آپ کی مائی نہیں ہود چھوڑنے پر خدا جھے دے گا، شریعت ایک دم مطالبہیں کرتی، آپ کی مائی نہی ہوتے چھوڑے ہے۔ خدا ان عملوں پر مجھے دے گا، وہاں سے لیقین اکٹریا شروع ہوگا اور پین کیا جائے ، خدا ان عملوں پر مجھے دے گا، وہاں سے لیقین اکٹریا شروع ہوگا اور لیون کیا با ایمان بناشروع جوگا ، درمیان کا وقت نجامده کا ہے، شریعت کے اندر تدریج ہے، اس کو ایمان بناشروع ہوگا ، در میان کا وقت نجام کا ہے، شریعت کے اندر تدریج ہے، اس کو ایمان بین نفس کرنا ہوگا، سود لینے اور رشوت دینے بیل تو یا نجوں انگلیاں ترقیس، لین جب ان کو للان من المراب على مجدد شواري تو آئے كي كين اگرا دي جائي براللدر سالعرت ب مائی دالے طریقہ کے بدلنے پر پہلے سے بہت زیادہ دیں گے تیراایک قدم اورا تھے گاوہ میرکہ جب خدا پیروے قواس کے خرج میں خدا کے ر کات کوسا منے رکھا جائے ،جس طرح سے مال سے مانا دل میں اترا ہوا ہے ای طرح على برطنے كاول ميں يقين موجائے ، جس شرجس توم جس علاقه كيا عبايت المح بن الواس كے انداز مے محنت كرنى شروع كردى جائے ، انبياء كرام كى محت ا في قوم اين زبان مين مواكرتي تحي ، اگرشهر ش محنت شروع كرو گي و دو حار گهنديكا ا الله المركز و و واح ميں جائيں گے تو دنوں كا مسئلہ بن جائے گا اور دل اگر ر ملوں کو جا ہیں گے تو جلوں کا وہ مئلہ بن جائے گا ،اگرتم ساری ونیاش محنت ما نے ہوتواس کیلیے ہزار ہا آ دی کی ضرورت پڑے گی ،آپ کومخت کی ایک ساخت والني رئے كى جس طرح سے مضور في الله نے فرمايا كداللہ كے حدود كوتريب اور بعيد ش وَالْمُ كُونِ وَهُونِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّا كُرِيضِتِ كُلَّ جِن ، نبوت كا كام جب ختم من عجب دعاما مك لى جائے ، جب حضرت نوح الطبيعين في دعاما مك كرماري دنياكو ديواد ما توان كا كام ختم موا ، حضور ينظينا يول فرمات مين : شرا ين والي امت كي وعاء آ زے میں جا کر مانگوں گا ،اور وہی شفاعت ہاور حضور میں اور ان میں کہ می تو بھی راضی نبیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد بخشانہ جائے، شفاعت وه دعام، اور دعاء ميراحق واجيب، اعی تک توایا ہے جسے نماز بڑھ کرشیع بڑھتے رہے ہیں،اس وقت سی کا دور بكل المع، جب الم وعاء ما يحك كان وقت تم بهى وعاما يك ليزا، بس كي جنني ونت وكي 

وضوایی نقاضے پورے کرنے سے ٹونٹا ہے اور انسان کے اندر گذرگا جاتی ہے دل کے دل گا ہیں ہوجاتی ہے ، اور انسان کے اندر فرق آئے گا، ای طرح دل کے پاک ہو بالی ہوجاتی ہے ، اور انسان کے اندر فرق آئے گا، ای طرح دل کے پاک ہونے کیک ایمان کی تجلیس رکھی گئی ہیں، آج نماز تو ہے لیکن ایمان کی تجلیس کمیں ہیں ہیں ان کی تردید کی جائے اور جود کھائی المیں ہیں ان کی تردید کی جائے اور جود کھائی میں دران ایمان ویقین کی باتیں کرنا ضرور ک ہے تا کہ چیزوں کا تاقع ہونا دل ہیں بیٹھ جائے، فلہ پیٹ میں مجرنا خدانے رکھاہے، ان کا فذا کر دکرنا ایمان کو تاز دکرتا ہے، دکھاہے، دکا تول کے میں مطاحل کرنا دور کھائے، ان کا فذا کرد کرنا ایمان کو تاز درکتا ہے، دکھائے، دکا تول کے میں مطاحل کرنا دور کھائے، دان کا فذا کرد کرنا ایمان کو تاز درکتا ہے، دکھائے دکھائے، دکھائے دان کا فذا کرد کرنا ایمان کو تاز درکتا ہے، دکھائے دکھائے دان کا فذا کرد کرنا ایمان کو تاز درکتا ہے، دکھائے دکھائے دان کا فذا کرد کرنا ایمان کو تاز درکتا ہے، دکھائے دکھائے دان کا فذا کرد کرنا ایمان کو تاز درکتا ہے، دکا تول کا علم حاصل کرنا دور کھائے دانور مشتی کرنا۔

تیری چیز الند کا ذکرہے، مجد کے عملوں میں چوتھا نمبر نماز کاہے، لفین کے ساتھ،
علم کے ساتھ، خدا کے ذکر کے ساتھ نماز پڑھی جائے، علم کے در لید جن جن باتوں کی
پابندی بتلائی ٹی ہے ان کی پابندی کی جائے، جہاں جہاں آپ کے لفین کررہے ہیں
وہاں سے یقین ہٹایا جائے، نماز پڑھ کر خدا ہے مانگٹے پر حاجتوں کے پورا ہوئے کا
یفین جائے، اگر آپ نماز پڑھ کر خدا ہے لینے والے بن جا کیس تو خداا تناویں گے
جری کا کوئی ہے دو اسٹین میں میں میں میں میں کو خداات اور کے کہا ہے دیا گھی ہے دیا گھی ہے دیا گھی ہوئے کہا ہے دیا گھی ہوئے کہا ہے دیا گھی ہے جری کا کوئی ہوئے کہا ہے دیا گھی ہوئے کہا ہے دیا گھی ہوئے کہا ہوئے کہا ہے دیا گھی ہوئے کہا ہے کہا ہے دیا گھی ہوئے کہا ہے کہا ہوئے کہا ہے دیا گھی ہوئے کہا ہے ک

جس کی کوئی صدوحیات نہیں ہے۔ ہدایت کی بخیل اس وقت ہوگی جب باہر کی زندگی میں یقین پیدا کیا جائے اور اس کے دوموقع ہیں، ایک کمانا دومرے ترج کرنا، مجاہدہ کا دومراقدم ہے آپ جس نجج پر المن المنت المنا المنت المنت

مجر محورے سے کھانے کا انتظام کرکے خصوصی گشت میں جاؤ تا کہ بے دھڑک ایں کہ سکوکہ اس وقت کا انتظام کرلیا گیا ہے، اب تو آپ کوشش کی جائے اور ستای جامت نقل اور تا کا میا کا می طرف بھی جائے اور ستای کا می طرف بھی توجہ دلا دَاوراس طرح سے محنت کرتے کچر واور دعا ما گوقہ جس دن خاک رہت کا جو دکا آپ کا می طرف بھی تاہد دن سے خیا کی دور کے خاک در نہ وجائیں گے، اگر کسی گاؤں میں آیک دن سے زیادہ میں میں میں میں ایک دن سے زیادہ میں دان سے کھانا ملنے کا ذہن ہے، ورنہ اگر اپنے کھانے کا خودا تظام کیا جائے تو میں ایک دن سے دیا وہ بھی والوں سے کھانا ملنے کا ذہن ہے، ورنہ اگر اپنے کھانے کا خودا تظام کیا جائے تو لیا کی دن کی والوں سے کھانا ملنے کا ذہن ہے، ورنہ اگر اپنے کھانے کا خودا تظام کیا جائے تو لیا کا کی دن کی گاؤں میں ضرورت کے مطابق شہراجا سکتا ہے۔

انسان می طلب کا ماد ہ رکھا ہے، خدا کی طرف اس کو لے جانا دعا کہاتی ہے، اور گلوق کی طرف اس کو لے جانا دعا کہاتی ہے، اور گلوق کی طرف دل کا رجحان ہو، تو یہ إِشْرُ اف ہے اور زبان سے کہدیاتو یہ وال ہوگیا،

سخصرت بی تقریبات کی مصرت بی تقریبات کی مصرت کے کیلئے درواز و کھا ہوا ہے ہو ہوں کی نبیوں کی طرح سے کھل جائیں گے، اگر سماری دنیا میں محت کرنا چا ہے ہو ہواں کیلئے نبیوں کی طرح سے کھل جائیں گے، اگر سماری دنیا میں محت کرنا چا ہے ہو ہواں کیلئے خار در ادار فر مانا جمل فقط است بی ہی ہواں اس بیٹل کرتے کرتے عام انسانوں کیلئے جائیت کے درواز کے کھلیں گے، اگر شخصی محت کرد گے تو عالم کیلئے درواز کے کھلیں گے، اگر شخصی محت کرد گے تو عالم کیلئے درواز کے کھلیں گے، اگر شخصی محت کرد گے تو عالم کیلئے بدایت کے درواز کے کھلیں گے، ہر ہفت ددگشت مقامی، جہیز میں نمین دن کر دوئوں ہی جماعت بنا کر جانا اور ہرسال چالیس دن کیلئے جشتی و سعت ہونگل جانا اور ایک دفعہ ہمت کرکے چار ماہ فارخ کر کے کئی باہر کے ملک میں چلا جانا اور کچر محت کرکے ایس دن کرکے چار ماہ فارخ کر کے کئی باہر کے ملک میں چلا جانا اور کچر محت کرکے کئی کامیانی کو اور مصیبتوں کو دور کر کئی گاری کے دوجانے کار آج پڑ جائے گا در کامیانی کاد بھی بنایا جائے گا ہوں کیا جی مصرات کی دوجانے گا ہت ہوری زندگی کے معلوں کے ہوجانے کار آج پڑ جائے گا در تا کے مسلمانوں کیلئے بیمت دیدی ہے۔

تقوی اس کا نام ہے کہ زندگی کے ہر ہر جز وکو حضور کھی کے طریقہ کے مطابق بنانا ہے، عمل کا دروازہ موال ہے ہو چھکا وروازہ اس وقت کھے گا جب ہدایت دیں گ، ایک ایک الیہ ایک عمل ایسا قیمتی ہے کہ جس کا اندازہ مشکل ہے، ان عملوں پر جواتنا تجویز کیا ہے، وہ بے حدو حساب ہے جہاں جہاں ہے ان مگل بغنے کا ذہمی بناہوا ہے وہاں سے لیمین ہنا ہوا ہے وہاں سے لیمین ہنا نا ہے اور عملوں پر ذیمین کو لانا ہے۔

ابتم خدا كرائي مل جارب موكد ان ملول كامياب مون كاذبان البتم خدا كرائي جارب مون كاذبان البتم خدا كرائي بين جائي موزات شي جارب كل جائي بين بيذبان بين جائي موزات كرائي شين اس نه ياده ما بين جائية ممان شين حاصل كرت بين محابة كليلة خدا كى راه شين لكلنا آمان موكيا تها، جب ان كاذبان الراه كاميا بالمعنى ما موكيا تها، اس وقت كا تكانا تو بدايت ليغ كيلة بهاو تبايخ ما مقام تواس وقت أكان جدايت لل جائي بتين تو كها جاتا الله المهم كام الشراب ملكام كاميا كام جدايت المواجعة من بين تو كها جاتا من مراك الله المعنى المواجعة من مين الوكان حال الله المعنى المواجعة من مراك الله المواجعة من المواكنة والمواكنة وا



اک آدی مجدیں استناء کیلئے آیاءتم کوخیال آیا کہ شاید دعوت کی کہنے آیا ہے، کین اگر ایک اول میسک تم نے پہلے می ذہن کوصاف کرلیا تو کسی کے آنے جانے پرکوئی خیال نیس ہوگا، امراف ہے بچاجائے، چوتے بغیراجازت کے کمی کی چیز کا استعال، پیچار چیز ر بحرات با تیس چار چزین کم کرو، کھانا، پینا، مونا، نہانا دھونا، با تیس کرنا کم کرد، چار باتوں کی عادت دالو، این خدمت خود کرد، امیری خدمت کرد، ساتعیول کی خدمت کرداد مری کی خدمت کرو،اس بے تواضع بیدا ہوتی ہے، جو حاجی صاحبان ہیں بیتو ضرور ہی اس کی مثل كرتے ہوئے جائيں تاكه بيت الله، بيت الرسول سے انوارات لے رائين، ال ن الدوبدنسيب كون موكاكم جود بال جاكردين كي محنت ، خداكي عبادت ، الله ذكريش نه الله بحوال باتول يش زياده كلكاء وه اثنابي نوركيكرآئ كالاورجو بإزارول من زیادہ وقت گذارا اقتام توج کا لے کرآئے گالیکن خداکے ہاں سے مردورین کرآئے گا۔ آج كم معظمه ولدينه منوره كے بازارونيا جركى چيزوں سے بحرے ہوئے ہيں، وہال موٹریں، ریڈریو، گھڑی، قلم وغیرہ بہت ہی سے طع ہیں، دنیا جرے آئی ہوئی کھانے یے کی چزیں توستی ملتی ہیں اور مکہ میں پیدا ہوئی چزیں مہنگی ملتی ہیں،اس مخف سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جواس یا ک سرز مین میں وہاں کی چیز ول کواستعال نذكرے، اورستى ہونے كى وجدے باہرے آئى ہوئى چيزوں كواستعال كرے، جو جانوردباں پھریں گے جہال حضور ﷺ پھرے تو ان کے اندر برکت ہوگی مانہیں، بركون والعملون من لكائ اوروبان والى جيزون كواستعال كياجائ تواس تقويل کی طرف رُخ پڑھائے گا، دنیا کے لوگ مسلمانوں کی نفسیات سے واقف ہوگئے ہیں، انہوں نے چروں پر بیت اللہ وغیرہ کی تصویر سی بناوی تا کہ سلمان اس عمار ہوکر الن مي وفريدي، ماري جاعت جس في المام تبدوبال الشت كياب، جب جبازين سوار تھی تو انہوں نے دیکھا کہ زندہ مرغیوں کوگرم یانی میں ڈالا اور جب وہ مرکئی تو ان كوصاف كرك كواليا، جان صاحب وفيروني جب يدمظرد يكما توسخت ممانعت كى اوراس كے بعد ضابط في وكيا كدان كرما من فرق كيا جا اكر عا، مارى كما يك

ريجي تقريري وموموه وموموه وموموه وموموه سلے کہ مندروں کا طاقم تک اس نیک عمل کی برکت سے ذک جائے گا اور پھیلوں کی ر اس میں آئے گی، مواول تک کے جافوروں کی زندگی شن اس آئے کا سب موگا، پر الاستان و المراد ہوجائے گی اور جن کے ذرابیدزند کیوں میں اس تر کان کیلے مافورتک بھی وعا کریں گے مان طریقوں کے اور جب زندگیاں اٹھائی م می از خوب بیداداری بول کی اور بوا دل مشدرول و غیره ش سکون بوگا اور انسان پیلیں کے بھولیں کے اور سارے جانور عافیت کی زندگی گذاری کے، ف على عطرية كي كي كادوان يزي كاما يكشرش خدا كاعذاب تروال تيا، ع میں مؤون کو اہوااس نے اوّان دیءاوّان کو دیے کے ساتھ عدّات دور ر ما گراه خداوند قد وس نے جو کل مگر پیش کے در ایور بیسے ہیں ان کی ایک خاصیتیں ہیں ورجيان وقرزا ما تا جاتو مجرك كال يرقيد مال آتى جه كى يرحكام عن تصرراتا ي ورونا هاوث كاشكار أن جالى بي حضور بينيك مال وجان فرج كرت ، النف بنفية ، كان عن يولى بول كالم يق كالآك إلى الاحتور يتي الله زین ہے جو سامان نگل رہا ہے خواہ دہ سوتا ہو جا شری ہو، پیڑول ہواور ان سے جو پیکھ تار مورما سے انسان کی زندگی بن جی تق سے اور مگر جی سکتی سے اورا کرونا ہی برمان نده و جوتم ما مواد کھد ہے مواق بھی افسان کی زندگی کے منے بجز نے کاوار وہدار فدا کے ارادے پر اور عملوں کے ساتھ ہی ہے۔

اگرالشے دیے ہوے اور تھ چھھٹی کے لائے ہوے طریقوں کے مطابق زندگی گذارنا آجائے تو ایسا گھر جہاں رہے گامزے کی زندگی گذارے گا، سارے محابی گر بی تھی کہ حضور چھٹی کے طریقے دنیا تیں تھیل جائیں اور ان کے اپنی زندگیوں میں آجائے کو کام جالیا تھا، ان کی اس محنت پر خدانے سارے عالم میں راحت وافعام کی صورتیں پیدا فر ہاؤیں، اتن تہم ری کھوونے کی ضرورت زبھی جیٹنی آج ٹیار کیے جارہے ہیں، اور مخاطب کے سامان تیار کرنے کی ضرورت زبھی جیٹنے آج ٹیار کیے جارہے ہیں، خداکی ذات اسباب کی پایندنهید اارخوال الفترم المتلاء مطابق مامراج تلادام روزاقرار

نحمدة و نصلى على رسوله الكويم! مير العاردوستو!

الشرب العزت سارے اقبانوں ، جافوروں اور ساری کا نات کے ہیں، کی ا يكتم كانين بي اوراى طرح عضور والمنظار التياز بختا كدور مارے مالم كيك في ما كريم ي وي قال جو يكوفرون كروويد عمال كوم يا في المان بناوں کے اور ای طرح سے صور بھی جوطریقہ بناوی کے وہ ب کافع کا بتلاوں گے اور باتی جتنے انسان ٹیل ان ش سے کوئی تو خالی اسے انس کا بی ے ، کوئی یوی بچل کا اُلو فی خاعدان برادری کا ، بہت سے بہت کوئی مارے علاقہ اور ملک کا، ہرانسان ساری دنیا کے مفاد کواپٹی طرف تھنچتا جا ہتا ہے، کوئی دنیا بھر کے سامان اور لَتُتُول كواية خائدان اين علاقد اور لمك كي طرف تعينج رباب اوركوكي اين طرف، جب تك لوگوں كى افرىيە موگى اس وقت تك دنياش نثرياں بھى آتى جائيں گى،خون خرابا جی ہوتا رے گاءاگر خدا اور اس کے رمول علی کے اختیار سے محنت کی جائے تو ساري قوموں علماتوں كيلئے راحت وانعام كورواز كل مائيں كے،اس لئے كه ان كى بتلائى بوئى محت بورے عالم كے نفع كے لئے ہے، الشدرب العزت مارے عالم ك ين، الحمد لله وب العالمين اور م علي المار عالم ك ين وما رسلنك الا رحمة للعالمين . جالشاتعالى كفرمان اوررسول الشك طریقہ یوعنت ہوگی تو محقوں عی اتوافق پیرا ہوگا،اس لئے کدووس کے مفاد کومانے م كارهم دي ك، جب وفي فدا عطريقون يرمحت كرناسكيف ع جذب اي كر

ت نكتا بي ترتمام جانوريبال تك كرسمندركي مجيليال تك اس كلي وعاكرني بين،

مضرت جي تقريريل معموم معموم معموم المالية ای وقت مئله آسمان تھا دور کھت پڑھ کر دعا ما تک کی خدانے بارش کر دی، حقرت اس وقت سند مل نے بارٹن نہ ہونے کی وجد سے بھتی کے سو کتے کی اطلاع دی، حضرت ال والمجلس المرتبي المرث نبيل مولى (1)، حضور المستنز كر علم القد مل الفر المال الفر الله المستنز المراقة من الفر کہائی کے مال آسکتا ہے، حضور میں کے طریقوں کا بولنا تو جلدی آجا تا ہے کیان ان کا سیائی کابولنا، انصاف کابولناتو آسان ہے تیکن ان کا کرنا دیر میں آتا ہے عمل کاقول جلدی آتا ۔ اور عمل ویر میں آتا ہے، مشق ہے آتا ہے، اس زمانہ میں ہم بولنے کو بھتے ہیں کہ و على آگها، حالانكه بول كا آنا اور ہے اور عمل اور ہے، اور بول پروہ نہیں ماتا ہے جو عمل ر اللہ عن دکان کے بول، ملازمت کے بول سے پیر نہیں ملتا بلک عمل سے ملتا ہے، ای طرح ہے اللہ کی لائن میں تول پر درواز نے بیں تھلیں گے بلکہ عمل پر تھلیں گے۔ حضور ﷺ کےطریقہ بڑمل کرنا آجائے تو تین درواز کے کلیں گے،ایک تو بغیر کمائی کے بیدوید یا کریں گے، دوسرے بیٹر بیبول کے چزیں دیدیا کریں گااور بغیر چیز وں کے حاجتیں پوری ہوجایا کریں گی ، حالات ٹھیک ہوجائیں گے، تضور پیپیا کے طریقہ پرزندگی گذارنا آجائے توائے تقویٰ کہتے ہیں،آپ پھٹٹ کے طریقے پر علنے والامتی ہے، متی کیلیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جوتقو کی والا بے گا یعن محمد عقطیاً کے لائ ہوئ طراقة يرحلن والے بے گااللہ تعالى اس كيلي نعتوں كے دروازے كشاده فرمادیں گے، ایک جگہ سے جہال سے اس کا وہم و کمان بھی نہ ہواور جب حضور میں طريقة زندگوں سے نکل جائے تو بغير كمائى بيينہيں ملے گا اور بغير بيسہ چزين نہيں ملیں گی اور بغیر چیزوں کے حالات نہیں بنیں گے۔ مقدمہ س پھناہوا ہاورای بات کی دعا تو کرر ماہے کہ وہ اس سے نکل جائے، ال کی مثالوں کے بہت تھے ہیں۔ (١) الاصابة في تمييز الصحابة: ١٢٨١، ترجم ثمر: ٢٢٤ انس بن مالك ابن نضر

جنبوں نے اس کیلے صور ویک کے طریقے توڑے اس کیلے تو ساری ونیا کود کھ لو ہے جوت پردو پیم کو لما ہے زیادہ نیس ملتا، ای طرح سے جنتے ہیے ہوں گاہی کے کراں ہے۔ ایرازے ہے چیزیں کماروجنتی چیزیں ہوں گیا اس کے بقدر حالات کی درشگی آئی گی، ایرازے ہے جیزیں کی اور جنتی کی اس کے اندر حالات کی درشگی آئی گی، ندار کے میں۔ لیکن جب عملوں پر دروازہ کھل جائے گا تو غیر سلموں تک کونظر آ جائے گا، پہلے جو بھاؤ میں استان ہوں ہوا و کلڑی کا ہے، پیلے جس بھاؤیل کھی ماتا تھاوہ ہواؤیل کا ہے، کیپوں کا تھااب وہ بھاؤیکر کا ہے، پیلے جس بھاؤیل کھی ماتا تھاوہ بھاؤیک کا ہے، میہوں ہے۔ اللہ تعالی تقویٰ پر کیا دیے ہیں؟ تنین دروازے کھولتے ہیں بلیغے میں یکی بات کھی باں ہے۔ کلل جائیں گے اور پھر سبتم کو دعائیں دیں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کے الله تعالی بغیر کماع شید دیرس ،ایک صورت توبید کرغیب سے دیدس کدلانے والا كوئى دكھائى ندو ، مال دينے كى دوسرى صورت بدكدلوكوں كےول ميں ۋالدين كد را وہ تر کو پینے دیں یا انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کے ذریعہ بیسے دیدیں اور چوقمی قسم ا ما آرا دی کو کمانے سے بھی ملے اور ان صورتوں سے بھی ملے تواسے زیادہ کمانا نہیں رہے گا اور ایما آ دی کتنے مزے میں رہے گا، روٹی سان کیے بنا ہے، گیہوں اول بھی میں بیتا ہے، بھر گوندھائی کیلئے لگتے ہیں اور جہاں زیادہ آٹا گوندھاجا تا ہے تو ماوں تک مے لوگ روندتے ہیں، پھررونی لیا کرآگ پر جلایا گیا، اگر گیبوں ہے، کونہ ہے اور جلنے سے افکار کرد ہے تہمہیں روئی نہیں مل سکتی تھی ، ای طرح سے ساکن۔ نفل کٹائی کی جاتی ہے، پھر ہنڈیا میں رکھ کر چو کہے پر بھونا جاتا ہے تو وہ مزے کا بن

حفرت الیب النیکی بخر پر زبر دست آزمائش آئی کیکن حفرت الیب النیکی خصابر ہے، الله مقابر ہے، الله مقابر ہے، الله مقلی ہے ماللہ کے طریقوں پر چل کر دکھلا یا، نوبت یہاں تک بنیج گئی کہ ان کی بیوی کو مزدوری مائی بھی بند ہوگئی، شیطان نے گھر جا کر پٹی بردادی کہ اس کا خاوند بیار ہے، م

ماتا ہے، ای طرح سے مزے کا آ دی جس کی صحبت میں بیٹے کر لوگوں کوراحت وآ رام ملے

اں وقت سے گاجب محنت اختیار کرے گا۔

عال کا میان تک کوستر داخوارد اشرفیان آپ کو حاصل ہوگئیں، پیر حضور عظمی کا اللہ والادا الله المراضر وع استدر ياف كياء بي المرافر ما كريون الله المرافر ما كريونون كياء الم خدمت اعتار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوای طرح ہے دیتے ہیں، بیرمثال کہ لوگ لالا کرویں، اصار بزرگوں کے ساتھ میدمعاملہ خوب ہوتا ہے، ذبحن کا بنانا خداکے ہاتھ میں ہے، جانوروں بزرگوں بردوں سے ذریعی اگر خدا چاہیں تہارے گرمیں مال پھیک دیں، نینیں کہ سارے بنتے، سے ذریعیہ میں ے در پیدا درسارے سال کولہو کے بیل کی طرح علتے رہواور پھر بھی حاجتیں پوری سارے میں اور سارے سال کولہو کے بیل کی طرح علتے رہواور پھر بھی حاجتیں پوری سارت الله نه بول، بحثیت مجموعی محابه کرام گوکتنا کتنا مال ملا، باندیان ملیس، حضرت ام شریک ً نہ ہوں رانہ چل رہی تھیں بخت بیاس گل مرنے کے قریب آئیں، لیٹ گئیں، ذرا آ کھ گی تو راست ان کے بینے پرایک ڈول جوسفیدری میں بندھا ہوا آسان سے اتراتھا انہوں نے بیاتو ان کے بینے پر ایک ڈول جوسفیدری میں بندھا ہوا آسان سے اتراتھا انہوں نے بیاتو برجمي پياس نه كلي-صافی ہے جب بھو کے بیاہے بچوں کا حال دیکھانہ گیاتو جنگل وکل گئے وہاں جاکر نماز وهر دعاما على ادهر بيوى نے اپناحال چھيانے كيائية توريس كبارُ وَال كرا كُلُون ع ليم يرياني جراد يااورخود فمازيل مشغول موكى بحورى ويربعدد يمحتى كيابي كديكى چل را ع اوراس سے آٹانگل رہا ہے، توررو ٹیول سے جرا ہوا ہے، چو لیے کی پیٹیلی مان مے بحری ہوئی ہے، اتنے میں خاوندآ گئے اور وہ سارا حال ان کو وکھلایا۔(۱) متى يخ كامطلب بي كرحضور في المالية والحطرية كواختيار كرول كاتوخداغيب مے کے دروازہ کشادہ فرمادیں گے، ذہن بنانے کیلئے تھوڑ ے مل دیے ہیں، الك ذين توبي كمانے مال ملائے، مال سے چزين حاصل بوتى بين اوران سے آدی ای ماجس بوری کرتا ہے، اصل مقابلدانسانوں کانہیں ہے بلکد مال اوراعمال کا ہے، میمن برمخت کروں گا تو اللہ تعالی خوش ہوں گے اور پھر مال دیں گے اور میری زندگی بناوں گے، چوہیں کھنٹے کی زندگی کی سجاوٹ تقویٰ ہے، ایک آ دی اپنی بیوی کے ساتھ بندمكان ش ب،وبال الي طرح كرتاب جوطريقه معزت محد المنظيمة الما الي (١) قال الهيثمي: رواه احمد والبزا، ورواه الطبراني في الاوسط بنحوه ورجالهم حال الصحيح غيرشيخ البزارو شيخ الطيراني وهما تقنان. مياة السحابأردو: ١٩٩٠،٣

الراس ہے کام کرادی تو دو بیاری تمہارے گھر دانوں کو بھی گلگ جائے گی ، جربہ میں المحروری بین کی تو حضرت ایوب النظیفی کی بوت نے اپنی کام کرادی تو دھنرت ایوب النظیفی نے اصرار فرمایا تو بیوی کی مرام کی مامور کی مرام کی ، بیوی خاموثر رہیں ، جب آب النظیفی نے اصرار فرمایا تو بیوی نے مرکو لوائر کو کھایا، اس پر حضرت ایوب النظیفی تو دونا کی ادار تر کو کھایا، اس پر حضرت ایوب النظیفی تو دونا کے اور حوال کی اور تروی جا نور زندہ کردی ہو کہ ایک کردی ہو کھی وہی جا نور زندہ کردی ہو کہ بین اور چاہ ہوتا وہ کھر بادلول سے مونا، حضرت ایوب النظیفی کی اس طرح درداز دکھو لئے ہیں، اگر تم تقی بنے کی کوشش میں بگر بھی جا دی حضرت ایوب النظیفی اس طرح درداز دکھو لئے ہیں، اگر تم تقی بنے کی کوشش میں بگر بھی جا دی تو حضرت ایوب النظیفی کی طرح تم کو کام یاب فرماوی کے اس طرح درداز دکھو لئے ہیں، اگر تم تقی بنے کی کوشش میں بگر بھی جا دی تو حضرت ایوب النظیفی کی طرح تم کو کام یاب فرماوی گے۔

ای طرح سے حصرت بیسف النظیمی نے تقو کی اختیار کیا جس خورت سے مجت جائز خیدی تھی اس سے بیچ تو وی خورت دوبارہ جوان کر کے دیدی اور پورا ملک معرباتھ می دیدیا اور خوب مال و دولت کے درواز سے کھولد ئے، میخنعی تقو کی کی مثال ہے اور اجاجی تقو کی کی مثال حضرت موٹی النظیمی اور بنی امر ائیل میں ، جن کیلئے اللہ تعالی نے

المان کی کانوں میں اگاڑؤالتے ہیں تاکہ آخرے کے مذاب سے مخوط رہیں، فرنسان ان کی کمانیوں میں اگاڑؤالتے ہیں تاکہ آخرے کے مذاب سے مخوط رہیں، الله فعالى الله على مين بيشين عي علم كمانتول مين شريك مين ك. فدا كاذار ور عن مناز پرهين كواللدرب العرت الن عملون يرجمين بهت بكوي كي المالية والمفتين بي بلكم والمط بين، جي كمائي والعام على بين العطرات العرب بغیرکا عال دی گے، اور بغیر بال کے چزی دی کا دہفیر چزوں کے ب عالات درست كردي كي، جب بيذ بهن بن جائيكا تو پير مجدوا في علون يش وتت أكانا آسان ہوجائے گا، جب كماني ميں تقوى آجائے گاتوسار مے ملوں ميں تقوى آتا جلا مان ہے، طاقت تقویٰ جب پیدا ہوگی تو تقویٰ کی ساری صورتوں میں جان برجا لیگی، ان ذہن کے بنانے کیلیے کمائیوں میں سے فرصت نکالنا پڑے گا، سارے سال کماکر تج جناما با گرتقوى آجائ توچندروز كمانے پراس سے زيادہ ملے كا، كامياني راحت 'سکون جس خدا کے ہاتھ میں ہے چیزوں میں نہیں رکھا تبلیغ میں اصلی چیز تو كائى نے دہن كا بنانا ہے، اكر عمل سے زندكى بننے كا ذہن بن جائے تو پھرلوگ خوشى کے ساتھ کمائیاں چھوڑ چھوڑ کر دنیا میں چھرنے والے بن جائیں۔ الله كالحكم يوراكرنا كمانا ب، تم نمازير هته موه وكركرت موعلم عاصل كرتي مو الله كا اصطلاح مين تو كما كى ب،جس وقت جس بات كاتهم بواس كوكرايا جائے، ای کانام کمائی ہے، خالی دکان پر بیٹھنا، زراعت کرنا، ملازمت کرنا کمائی نہیں ہے، م پورا کرنا کمانا ہے، اجھے عمل کرنا کمانا ہے، اس میں عملوں کوسنت بتلایا گیا ہے، اطلاقی معاشرتی جنے احکامات ہیں وہ شکلوں کوچھوڑ کرکرنے کے بین عمل کمائی کے الدر بھی ہیں اور کمائی کے باہر بھی کہیں کمانے کے عمل سے نماز بردھنا، پرشان حال لوگوں کی خبر لینا برداعمل ہے، کمائی کے اندر جوعمل دیے ہیں وہ چھو نے عمل ہیں۔ صرت عرفظ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بين عن قرمايا كمعلوم بين مل خليفه بول يا بادشاه؟ حضرت سلمان في المنافظية في

الم مصرحة على تقريري مهمهمهمهم معمهمهم المالة تواں کانام تقویٰ ہے، آدی روز دار ہے، کواڑ بند ہے، کھانے پینے کی ساری جندیل سارے نشوں میں خدا تمہاری هاظت فرمادیں گے، اس کیلئے تقوی اختیار کرنا ردتا ہے، ذہن ریہ ہوکہ مال سے چیزین نہیں مانتیں بلکہ عملوں پر مانتی ہیں، اس زمانہ میں اوگ پر مہا۔ زین توبد لتے نہیں، ای دجہ ہے ہمیں زیادہ سمجھانا بجھانا پڑتا ہے، کمائی کوتو مذہب ہے آزاد بجوليا ہے، جن علاقوں میں جس طرح ہے کمانا چلا ہوا ہے ای طرح ہے کماتے ہیں، تقوى والا كمانانيس جانع، حفرت الوبكرة، حفرت عمر في بهت تجارت كي اورتقوى اختاركما،حضرت معاذ ﴿ غِيره نے بھیتی اور تقوی کا اختیار کیا، تواللدرب العزت نے ان کو کتنا کچھ دے کر دکھلایا، غلط طریقہ ہے کمائی کرکے اور کھائی کرآ دی معلوم کہتا ہے کہ اب بتلاؤ كدكيا عمل كرون، حالانكداصلى تقوى كالعلق كمائى سے ہے، جب تك آدى كمائي يرم تقى نه بناس كا آخرتك تقوى دهوكا ب،جن كى كما ئيول بيس تقوى تبيس آنگا ان كے باتی عمل اپے ہیں جیسے یاخانے پر تھی پوراڈ ال كرطباق بنایاجائے ،اگر كمائی میں نقویٰ بنایا گیا تواپیا ہے جیسے تقویٰ کی جڑ لگ گئی الیکن اگر کمائی میں تقویٰ اختیار نہ کہا تو پرخواہ سارے مل حضور ﷺ عطریقہ پر کرے ان کے اندر جان نہیں بڑے گی۔ حفرت ابوبکر ﷺ کا ایک غلام تھا، وہ کہیں ہے کچھ کھانے کی چزیں لایا، آپ کو بحوك زياده لگ رى تقى فوز اكهانى، غلام نے عرض كيا كه آب بميشه دريافت فرمايا لرتے تھے، آج میں دریافت فرمایا، آٹ نے فرمایا بھوک زیادہ لگ رہی تھی، ہاں بتلا كبال كالياءاس في عرض كياكه جهالت كرزمان يس غيب كى باتيس بتلايا كرتاتها، ال وقت كا قرضه كى كذمه قعاماً ج ال نے اوا كيا ، حضرت الوبكر نے مسواك أثما كى اور ملق میں جلاکر قئے کرنی شروع کی میاں تک کہ وہ لقمہ باہرا گیا، ذہن میہ ہوا کہ کمائی کی شكل المالية الكوروائية عمل الكازوك، حاجى في في في كركهدوبات لتيك اللهم لتيك لكن دبال عرواب الرباع كمترى لبيك متول نبين، ال لے کرتے اکھانا بینا رام ب، جب آدی حرام طریقد بر کما کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو



ن بیا الله رب العزت کے ہاتھ یک ہے، انبیا وکٹریف لائے اور ملک میں میں ہے۔ میں اور اور کے مقابلہ میں پہلے کی وے اور جنایا کہ اگرتم ان کو اختیار کرو کے قر ضداتم کو ال والوں کے مقابلہ میں پہلے کی دے اور جنایا کہ اگرتم ان کو اختیار کرو کے قر ضداتم کو رہاں وہ ال کے مقابلہ میں کامیاب کر کے دکھلا دیں گے۔ ایک وہال کے مقابلہ میں کامیاب کر کے دکھلا دیں گے۔ وہاں۔ یک وہاں تو مخلوق ہے اور خدا کی صفات مخلوق نہیں ہے، جس طرح خدالا محدوداور منایت ہیں ای طرح سے خداکی صفات لا محدود اور بے نہایت ہیں ، خداکی مخلوق کو الم المناس من المراكز و بابناكر وكلائي بلك توريث يرجلان آئ ،اى طرح ے صور بھر آن یاک پر چلانے آئے، یکی موضوع نبوت ہادر جوات وخوارق فیت بن الله رب العزت صور و المحرف الله الله الله و الله بوت بن ، بوے ایرانیم ایک جنال کے نیس آئے کہ دوآگ میں گر کر وکھا کمیں بلکہ وہ اللہ العرت كادكامات وقلوق كوجلات آئ اورياس كن تفاكر يمعلوم بوجات كر الله تعالى كے في بين اى طرح سے انسان كى يرورش وها اللہ كاطرف سے ہوگی،ان چزوں سے تیں ہوگی، پہر س تو ضداکی قدرے کا مظہر ہیں،آج بنانے میں قدرت دکھائی ہے اور ایک دن تو ڑپھوڑ کر قدرت دکھلا دیں گے، اللہ رب العزت منی کے قطرے نے بی بنائے ہیں، ولی پیدافر مائے ہیں، سلاطین بنائے ہیں اور بھی ان کوائی قدرت سے مارکر و کھلائے ہیں، غرضیکہ سارے انسانوں کی برورش خداکی قدرت ہے ہوئی،ان سے کوع ت وذلت خدا کی قدرت سے ملی ،آ دی ننے کاتعلق، ير صنى تعلق جفاظت كالعلق زندگى كاتعلق ،خواه وه ذره بهويا آفتاب ، ني بهويا ايك ويوزي ، برایک پرورش کاتعلق خدا کی قدرت ہے ہے، ساتوں زمین وآ سان کی حیثیت خدا کی لدرت كمقابله مين الك ذره كي يمينيين ب،انسان بي بوع ع فاكده اللهات کی منت کرتے ہیں اور انبیاء بنانے والے برمحنت کر کے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ التين، ع مو ي اندى نين بنى، حس طرح مرده اندى نيس بنى بلك

بانے والے کے ارادہ سے زندگی بنتی ہے۔

نحمده و نصلّى على وسوله الكريم!

ير ، يعا يُواورووستو!

عام آنیانوں کا داستان و نیاشی محنت کرنے کا اور ہے کا میابیاں عاصل کرنے کا اور ہے امیابیاں عاصل کرنے کا اور ہے، الحیابی کا محنت کا جس طرح انسان ادادہ کرتا ہے ای طرح سے الفد اور اس کے دول پھٹنے کی اس کا مطالبہ کرتے ہیں، کا میابی کا متب ، انسانوں کی محنت ہے، نیکن داستہ کا میاب ہوئے کا کیا ہے اس میس فرق پڑتا ہے، انسانوں کی جھٹس بیدا تا ہے کہ ہم زشن و آسمان اور پیڑوں پر محنت کریں اور ان کے ذریعہ کا میاب ہوں اور پیانشریانی اور اس کے دمول ہوئی کا مطالبہ ہے کہ تم اعمال کے فیک کرے کہ نشن کر وہ شداتم کو کا میاب کرویں گے، اس لیے کہ مرادی کا میابیہ نے کا تعالق خدا کے یا کہ کی کا دات ہے۔

سی تعالی شانہ چیز وں ہے راضی نیس ہوتے ، صفور بھی نے فر مایا کہ اگر اس زشن و آسان کی خدا کے ہاں کوئی حقیقت ہوتی تو تھی کا فرکو چینے کیلئے ایک گون پانی کائیس دیا جاتا، بیتین وکل دونوں کے بھی ہونے کیلئے ہم محت کریں، ایک ایک ذرو ایمان پر خداسا توں ذشن و آسان سے بویی جنت مرحمت فر مادیں کے، ضدا کے ہاں

تیت بیز وں کی ٹبیں ہے بلکہ بھے لیقین اور بھے اعمال کی ہے، اگر آ وی نے عمل خدا کی مرشی کے مطابل کے بین آویہ پہندیدہ انسان ہے، اگر ساری و نیااوراس کا مال کی کے ہاتھ ٹس آ جائے تو وہ خدا کا لہندیدہ ٹبین بیٹرا بلکہ اگر انسان کے عمل اوجھے ہیں تو وہ خدا

کے زویک پسندیدہ ہے، جیسے انبیا وقتر لیف لائے ، وہ ملک وہال کے نقتوں میں نہیں آئے، ملک وہال دوسروں کے پاس ہے اور انبیاءان سے دوسر سے رخ پر آئے اور ہمیشہ اللہ

رب العزت نے انبیا وكودور ، درخ پر انفایا تاكه فات موجا ي كمامياني ملك ومال

مضدت جی کی تقریبات عاک محے اور دوا کشریت کا تصور نوٹ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو الله تعالى في سوكوكامياب كرويا-العال مع المسلم قد معاد کے قصبے نے بتلایا کہ تو می توت سے کامیا بی نہیں ہونی، بلکہ خدا کی قدرت ہے كام الى موتى ب، مفرت مود الطَّلِيمَا كَ بِمُلاكَ مِن عُطْرِيق المتيار ند كُ تُو الله العرت نے اس طاقتورقوم کو برباد کردیا اور کمزورلوگول کوکامیا ۔ کرے دکھلادیا، و طرح ب حضرت صالح السَّلَيْ عَلَى إيمان لان والح كم ورول كو يجابا اورصنعت وال القة راكوں كو: كام كر كے دكھلا ديا،نمرود نے اسكيم حيلائى كه آج كى رات صحبت نه ہو،كيكن اس کی تمام تدابیر کے باوجود صحبت ہوگئ اور جب نجومیوں نے شور محاما کہ وہ صحبت ہوگئ تو پیرانہوں نے بچوں کو مارنا شروع کردیا ،کین اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم التلتهيز كووزارت كے گھر ميں يال كروكھلا ويا(١)،حفرت ابراہيم التيكينيز كے سامنے تھا کہ یہ کچھ نہیں کر شکتے بلکہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، نمرود کی ساری قوم عید منانے کیلے شہرے باہرگئی،حضرت ابراہیم النظیم لانے سارے بتوں کوتو ڈکرر کھ دیا اور س سے بڑے بت کے کا ندھے پر کلہاڑ ار کھ دیا اور جب انہوں نے حفرت ابراہیم التلفي المان كياكمياتم في يكام كيا بي؟ توآب في ماديا كداس بزب بت (نے بیکیا ہے، اگرتم چا ہوتواس) سے یو چھانو، اور جب وہ کہنے لگے کہ بہتو ہو لتے أليل الكالي في المالي كان من المالي كان المالي الما حفزت ابراتيم النظيفة بوآك مين والديا كيا، الشرب العزت في بحاكر وهلاويا، چر نمرود نے کھیانا ہو کرکہا کہ ہمارے ملک سے چلے جاؤ، دوسرا پہلویہ کہ حضرت ایراتیم العِنْيِينَ فِي الكيم الله الى كدماري ونيايس ملمان موجود ووائين، جَبَد مواع حضرت ابراتیم التلفیلا اوران کے چند ساتھیوں کے کوئی اللہ تعالی کو ماننے والانہیں تھا،حضرت (۱) تنسير الطبرى ، جامع البيان مع تحقيق احمد محمد شاكر،

مطبوعه مؤسسة الرسالة: ١١/١٨، ودوع ، اثر نمبر: ١٣٢١،

حضوت بی تقریری این برخت کرتے بین، خدا ایک دن ان سب کونا کام
جو بی بوئی پیز وں سے کامیابی پرخت کرتے بین، خدا ایک دن ان سب کونا کام
کرے دکھا دیں گے، نیبوں نے بتلایا کہ الشدب العرب کوقد رہ ہے کہ دو پنیر
پیز وں تے تہاری پرورش فر مادی، بغیر ملک و مال کے ایک اسم دنیا اللہ چاہیاں چاہیاں خدا کی قدرت شکلوں کی پابند نیمیں ہے، بلکہ جنتی بھی تشکیس میں فرشتوں سے بلکہ خوبی اور پھر کو شکل تک الشرب العزب کی کے پابند نیمیں ہے، اگر اللہ تعالی خوبی تا اللہ صار سے لاکر کی کو ہدایت تمیں دے سکتے ، کی کو ایک جس پیل تعین اللہ میں اسرائے لی جس کی کو ہدایت تمیں وہ سکتے ، اللہ میں اسرائے کی موضوع ہے ہنے ہوؤں کے اور محنت کرنے سے بٹانا اور خدا کی فررت سے بٹانا اور خدا کی فررت سے بٹانا اور خدا کی گھر درت سے بٹانا اور خدا کی فرد رہے جانا اور خدا کی گھر درت سے بٹانا اور خدا کی گھر درت کی کھر درت کی گھر درت کی گھ

جی نی اکثریت کے مقابلہ میں آئے اور اقلیت کوئل بتلائے اور الشدر بالعزت

اللہ کی اکثریت کے مقابلہ میں آئے اور اقلیت کوئل بتلائے اور الشدر بالعزت کے مقابلہ میں آئے اور اقلیت کوئیں ہے بلکہ کرت کا ہے،

اللہ کی ناکا کی اور بناء پر ہوگی جو صفور ہے گئے جائے گو اقلیت کی وجہ ہے اکا مزیس ہوئے بلکہ کی ہوگی ،

التی آدی و کی الفی کی اور بناء پر ہوگی جو صفور ہے گئے ہائے کہ بتائے ہوئے عملوں کی کی ہوگی،

الن کے پاس کہ اللہ اللہ اللہ کا لیقین اور حضرت نوح الظامین کے پاس مب پھرتو تھا گئی اللہ اللہ اللہ کا لیقین اور حضرت نوح الظامر بالعزت کی دور ہے اللہ السام کہ اللہ کہ تی اقلیتیں ہیں جو الشدر بالعزت کی دور ہے تھا اللہ یہ کوئی میں اور تھی ہوگی کہ ہوگی ، ایک قصہ بھی دکھا اور با ہے تا کہ ہم وہ عمل کریں جس ہے ضا الشرب العزت کی مارے دور ہے تھے،

اکثریت پر کامیاب ہوگئی ، ایک قصہ بھی دکھا اور با ہے تا کہ ہم وہ عمل کریں ، جس ہے ضا الشرب العزت کی تو ایس کہ دور ہے تھے،

اکشریب العزت نے تیماری دعا قبول کی اور تم کوکا میاب کر کے دکھا یا، وشمن کی گواریں کا خات نیمیں رہی تھیں اور غرو و مشین میں گواری استوار وہ کا کا م و بی رہی تھیں اور غرو و مشین میں بیر کے دکھا دیا اور جب میدان سے جب تم نے فیل کہ دور کی تھیں ، جب تا کہ ہم یارہ ہزار ہیں، جیتنا جب تم نے جب تم یارہ دور اللہ کا کہ دیا کہ تم کے دکھا دیا وہ جب میدان سے جب تم نے فیل کہ دور تھیں گوئی استوار کی کا میں جب تر دیا ہو کہ میں گھری استوار کی کا کہ دیا کہ دور کوئی کی دور کے دکھا دیا وہ جب میدان سے جب تم نے فیل کہ دور تھیں گھری ، جیتنا جب تم نے فیل کہ دور تم کی دور تم تھری گیا ، الشریب اللہ تعالی ، الشریب اللہ تعالی ، دیا کہ میں کہ کوئی کی دور تم کی دو

منست بي تقريريل موسود و موسود و موسود و الما ورت کے بیان تبرت تھے، قسمت سے اس سال اس مورث کی اور کا کا تمراسی، مورت المستجرروني بين ان عرب تاجرنے حال دریافت کیااور کہا کہ آل کے بجائے ورف مي هيج دو، چنانچيز ناندلباس بهنا كران كا حلول نكال كر جينث برُهايا گيا (اوروه اطل خاہب کے پھلنے کی صورت تو ہیہ کہ کچھ دباؤڈ الا، کچھنوٹ کالا کچے دبااور و و کوایے نہ جب میں واخل کرلیا، میکن اسلام ملک و مال کے طریقوں کا نام نیں ہے ﴾ يك و بال كے علاوہ انبياءاورعمل كرآئے ہيں،ان كواختياركياجاتا يوالله العزت انی قدرت سے زندگی بنا کر دکھلاتے ہیں، حفرت اوسف الظام انجا ی نوں نے کنویں میں ڈالدیا، تا جرول کے ہاتھ غلام بنا کرنچ دیا،مصرمیں جوٹورت عاش زار بن تقى ، قيد مين وُلواد ياليكن الله رب العزت ني تنها حفرت يوسف التلام و كو جل فانه ب لا كروزارت كى كرى ير بثهلا ديا اوربيرسب كهاس يربوا كه حفزت يوسف المليع نقوى اختياركياء آج مسلمانول سے يوں كباجائے كرتم الي عمل تحك كروتو كتة بين كدخالى نماز ح كما وتاح، ال بيد يلكناب كدنماز كوانبول في سمجهاي نبين، اللائكة نماز قدرت سے فائدہ حاصل كرنے كے طريقة كانام ب، حفرت موى اور حفزت ارون عليها السلام نے اس كيليے معلوم كتنے دن محت كى ، ايمان نام عقل كو وركر تلیم کرنے کا بنماز پڑھواور نماز پڑھ کرخداے بانگو،اس سے دنیا میں زبردست انتلاب ہوا ہے، نماز یول کو گھر کرنانہیں بڑا بلکہ ہرطرح کے مصائب برداشت کے اور حکومت كى پال ابى حاجت نہيں لے تھے بلكہ خداے مانگتے رہے تو خدانے سارى دنياكو لقررت دکھانی کہ جو ہمارے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور ہمارے او پر مجروسہ کرتے ہیں الم ال وال طرح كامياب كرك وكلات بين جعزت موى او حفزت بارون عليما السلام کے پاک محنت والاتو کل تھااور قوم کے باس نماز والاتو کل تھا،قوم نے جب سامنے سمندر الانتھے فرفون کوم علشکردیکھا تو گھیرا کر کہدا تھے کہ اے مویٰ! پکڑے گئے، آپ نے فرمایا : مجل الله تعالی میرے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت نے دریا پرکٹڑی مارنے کا تھم دیا،

حضرت جي تقريريل معمود معمود معمود على المعمود ایراہیم القابین نے انکیم اٹھائی کہ ساری ونیا میں مسلمان پھیل جائیں اور سارے الیات السعدا علاقی مکول سے لوگ اللہ کے گھر پرآوی، اسکیم چلانے کے داسطے حضرت ابراہیم الطبیعین ا بیوی اور بیرکوچنگل میں ڈال کروعا کی کہ اے اللہ! میں نے آپ کے حکم کے مطابق ے اپنے بیوی اور چیکوجنگل میں ڈالدیا ہے، آپ ان کے ذریعیر ساری دنیاش دین کیلے ہونے کرنے والے پیدافر ماءاں پراللہ رب العزت نے زیمن کو بچاڑ کر پانی ذکال کرد کھلاریا۔ اں سے اللّٰدرب العزت نے دکھلا دیا کہ اللّٰدرب العزت جب جاتے ہیں تو ہنجے چزوں کے برورش فرماتے ہیں،انگریزی تاریخ دان طبقہ کو بہت غصر آتا ہے ال بات پر کیر کیمملمانوں کی میاڑھےنوموری حکومت رہی ،انہوں نے ہندوستان کے سب لوگوں کو ملمان کیون نبیس بنالیا، بددلیل ہات کی کہ حکومت سے اسلام نبین کھیلا، حفزت خواجه معین الدین چشتی " کے زمانہ میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اللہ کے مجروسه پهاڑول كے في ملس الكر دالديا اوروين كيليے محت كى ، ايك انگريزمصنف كحتاب كه ايك سغر جوآب نے اجمير سے بنگال تك كاكيا، نوے لا كھانسان مسلمان ہوئے، يبال سے پية لگا كُنْكِي الكيم كو خداچلاتا ہے، چيزوں نيميں جلتي، ہرملک كے قصافحاكر و کھولوکہ وہاں اسلام کس طرح بھیلا، چین میں اسلام کے تھیلنے کا واقعہ یوں لکھاہے کہ دووب وبال ينج اورتجارت شروع كى اوراسلامى طريقة اختياركيا، چنانچ بويمى ايك مرتبه ان سے وواخرید لے پھر اور کہیں نہیں جاسکتا، یہاں تک کہ پوری منڈی پران کا قضہ وگیا، مقامی تا جرول نے حکومت میں شکایت کردی، حکومت نے ان کودکان بندکرنے کا حکم دیا، لین انہوں نے دکان بند کرنے سے انکار کردیا، جب حکومت کے عملے نے مداخلت کی تو پوری بیلکان کی جمایتی بن گئی اور سلمان ہوگئ ،ان تاجروں نے کمانے اور معاشرت میں اسلائ طریقدافتیار کیا تواندرب العزت نے ان کی برکت سے پورے ملک میں اسلام کھیلادیا،سٹگا پوریس اسلام کے تصلنے کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ وہاں ہرسال ایک عورت کو سمندر کی بھیٹ پڑھایا جاتا تھا، ایک عرب تاجر وہاں آیا کرتے تھے اور ایک غریب

رسى تقريرس مهمهمهمهمهم اسال و طلبان عطرية برمحنت كى جائے، حضور اللہ اللہ اللہ ميس ويديا كيا ہے، جوا میں۔ جس طرح ان عملوں سے وجود میں آنے کیلئے انبیاء محنت کیا کرتے تھے اس طرح کی ي رماب إرسلمان ايمان کلمه،نماز علم، ذكر ،اخلاق وغير د پرمنت كرين تو خداان كونبيون إرسلمان ايمان ،کلمه،نماز علم ، ذكر ،اخلاق وغير د پرمنت كرين تو خداان كونبيون ی طرح چیکا دیں گے اورا کر بیا بمان واعمال کی پیداوار کی محنت چھوڑ ویں اور چیز ول کی ر بارے دین پر پڑنے کیلئے پہلے بچھ بنیادی اعمال دیدئے جن کی مشق محبدول کے اندر كى مانى عنان علول براى طرح عنم كوسل كاجس طرح كمانے ساتا مي مجدكى اللم ے شادی کا طریقہ او، پروسیوں کے ساتھ معاملہ و برتاؤ کرنے کا طریقہ او، کمانے کاطریقہ لو، جب تہارے کملوں کی ترتیب ٹھک ہوگی تواللہ رب العزت نماز کے زرد تباری کامیانی کادرواز وای طرح سے کھولدیں گے جسے بنی اسرائیل کسلیے کھولاتھا۔ ہمومن ملمان کے چار مہینے ان عملوں کو پھیلانے کی محنت برخرچ ہوا کرتے تھاور اِتّی آٹھ مہینے جومقام پررہ کر گذارے جاتے تھےان کی تقسیم بتھی کہ آ وھاون کی کمائی ادرآ دهادن مجد کے کامول میں ، آ دھی رات اپنے گھر ول میں اور آ دھی رات محد میں نماز پڑھنے،خدا کاذکرکرنے وغیرہ میں،اس اعتبارے مدنی صحابۃ جن کے ہاتھوں عرب اور فجر مما لک اسلامید میں اسلام پھیلا ان کے جان و مال کی تقیم تھی کہ آ دھا کمانے لهائ من فرج بوتا تها ورآ دها خدا كرون ك سيخ يصل في رخرج بوتا تها، أرتم بحي كالحرن اليخ اوقات كى ووترتيب قائم كرلوجو صحابه كرام كى تقى، خداتمهار الله الله الله المراودوم معلول عن اسلام كو پيسلاكر وكلا وي ك-پہلے چار ماہ اپنے ملک میں مثق کرکے کام سکھ لواور ہر سال اپنے ملک میں چاتہ لگاتے رہا کرداور پیم ضرا توفیق و بے تو ہرسال حار ماہ لگاتے رہواور زیادہ فرچ کے کرآ کا و مرسادوم ما ملكول على بيني جاجات

حضرت جی کی تقریبریس مسلم کی با تیس بولئے سننے والے بیس مسلم اس وقت تک شرک سے بہت ایمان کی با تیس بولئے بیش موال کے اس وقت تک شرک سے پاکی حاصل نہیں ہوگی ، شریعت مطبرہ نے جس طرق وشن منسل چا ہے بدان کے پاک ہونے کیلئے اس طرق سے ایمان کی دعوت دئی ہے اکا دل شرک سے پاک ہوجائے۔

ہ سرے پ ہمارے پاس فلحہ ہوگا تو ہم نج جائیں گے، ہم دوا کھائیں گے توصحت کی جائیں ان كالفتين جانورتك بهي كرتے ہيں، ڈلا اٹھاؤ كۆا بھاگ جائے گا، كھانے كى چنے سامنے رکھو یکری گائے کھانے کیلئے آجائیں گی، مجد کاایک کام تویہ ہے کہ یقین بدلاجائے، چیز دل سے ہٹا کراللہ تعالیٰ کی ذات پرلایا جائے ،ایمان کی مجلس میں جووت لگا جائے ہیں۔ اس پریقین کروکہ خدا ہم کوائ عمل کی برکت ہے پالیں گے بنماز پڑھیں گے خداہاری یرورش فرمادیں گے، دوسراعمل تعلیم کا دیا گیاہے، نیباں آ کرعلم حاصل کرد، دنیامیں خدا تمباری پرورش فرمادیں گے، ای طرح ہے ذکر میں وقت لگا دَاوران مُلوں کوا تا کروکہ چزوں میں (کامیانی کا)جانناختم ہوجائے اوراعمال میں (کامیانی)جائے لگ جائد حفرت محمد علي نا بي المحملول مين بتلايا ہے، نماز بڑھ كريفين كروكه بدوه نمازے کہ جو کچھنمازیڑھ کر مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے مرحمت فرمادیں گے،خداالیے فقرکو غنی کر کے دکھلا دس گے جوخدا کا حکم پورا کر کے دعا مائلے گا،فقیر کہتے ہیں بھتاج کو،ادر بم اپن پرورش ميں الله رب العزت عياج بين، اگر كوئي الله سے ليما عا بي ووه بندول سے لینا چھوڑ دے، آ دمیوں کے سامنے سوال ندکرے، ان کی چزیں مذدبائے، اگر کی نے ایک بیہ بھی لیا ہوتو نماز کی جان نکل گئی، انبیاء کے زمانہ میں ان عملوں پر نی محنت کیا کرتے تھے، نی علم پر ذکر پرنماز دن پراخلاق پرمحنت کرتے تھے، ایک طرف میٹل ہیں،ایک طرف ان کیلئے محنت کرناہے،محنت کرکے ان چیز وں کو دنیا میں طانا نیول کا کام ہاورایک خم نوت ہے،ہم نے ختم نوت کے معنی لےر کھ بین کاب کچھ کرنا نہ پڑے، حالانکہ ختم نبوت کا مطلب میرے کہ حضور ﷺ کی نبوت ختم نہیں بولی، 

فيرت كي تقريد المساورة المامامامامامامامام ماما الموم معمد معت ضرور لیکن آج تک کوئی بات ایسی نبیس کی جوخلاف شرع ہو، جمیل اور ابوسینا مرور می ایک رات را ری رات دوول شعر بروست رسادر آن دو نیار دودل شعر بروست رسادر آن دو نیار دودل شعر بروست رسادر آن دو نیار پیاپ سرخ پارشاه نے دیکھا کہ جہال فقیرزادہ میشجے و ہیں شنرادہ میشجے، بادشاہ نے فقیرزادے کو پارشاہ نے ہورہ سے فکاوادیا فقیرزادے نے کہلوایا کہ میرادل تیرے بغیر نہیں لگتا جشمرادے نے کہا رور المراح بالم بھی وے فقرزادے نے قاصدے کہا کہ جب میں آواز دول کودل مرے باس بھی دے فقرزادے نے قاصدے کہا کہ جب میں آواز دول لے جاملی فقر کو شیرادے سے محب ہوگئ، بادشاہ کو یہ بات نا گوارگذری، فقیر کا سرقام ر نے کاتھم دیا، فقیر کا سرلڑھکٹا ہوا چلا اور بادشاہ کے کل تک پھنچے گیا، بادشاہ نے شفراد کوسینے سرنگانے کا تھم دیا تواس کوسکون ہوا، پھراس شنرادے نے بھی اس کی تہ بر وکرا بن عرفام کردی، جن چیز ول کی سوج گھنٹول تمارے سرول میں جلتی رہتی ہے ان کی مجت تو پیدا ہوگئ اور الله اور اس کے رسول کی محبت ول نے نکل گئی ، آج نه علق ہے . فعظمت ب، ندیقین ب، اس کئے آج دین بھاری پڑ گیا، آج دنیا میں رات بھر جا گنا آسان اور من مجر تعليج برهنا مشكل ، كوئي عورت منه كا وظيف بتلاديا جائ تو آدي ماری رات رجع کیلئے تیار اور اگر حوروں کے ملئے کیلئے اللہ کے نام کی ایک تبیع بلائی جائے تواس کا پڑھنامشکل ہے۔

حضرت جی تقریری کے بغیر اعمال بے جان ہیں!

محبت ِ خداوندی کے بغیر اعمال بے جان ہیں!

۱۵ مراثوال الکترم المتااہ مطابق ۲۲ مرادی ۱۲۸۱ء پروز جمرات بعدنار فیر

نحمده و نصلّى على رسوله الكريم!

ميرے بھائيواور دوستو!

انسان کی محت اس کا بے آپ کواستعال کرنا، سیسب ہاس کی کامیابی اورنا کای کا اورزشن وآسان سے جو یکھ پیدا ہورہا ہے بیروقی گھاس چھوں ہے، ایک دن اس کو بناتے ہیں اورایک دن توڑتے ہیں،انسان کی محنت اگر اللہ اور رسول کے عظم کے مطابق ہوئی دو كامياب بوجائيًا، ونياش بهي تصليحًا بهوك الدرآخرة بين برد برد ورج بابريًا اور جس کی محنت غلط ہوگی وہ اس دنیا میں بھی خسارہ میں رہے گا اور آخرت میں بھی مصیبتوں میں گرفتار کیا جائے گا ،اگرتم عملوں کے سیج کرنے کیلئے محنت کرو گے توا تناہی کامیا۔ ہوجاؤ کے اور جتناعمل خراب ہول گے اس کے بقدر مصیبتوں کے دروازے كل حائيں كے، كچھل مميں محت كيلئے ديئے گئے ہيں، اگرتم فرحت وسكون جاتے ہو، جان ومال کی حفاظت جا ہے مرنے کے بعد دوزخ سے پچ کر جنت میں جانا جا ہے تو مملوں کی محنت کو بڑھاؤ، اس سے تمہار اتعلق چزوں سے ہٹ کراللہ اور اس کے رسول سے پیراہوجائگا،انسان کاتعلق محنت سے قائم ہوتا ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں لیکن اگر کی عورت کودیکھیں اس کی آواز سنیں اوراس کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ہوگا تواس سے مجت بڑھ جائیگی اور دیوانگی کی کیفیت پیدا ہوجا ئیگی اور اگر کسی عورت الڑ کے یا جانور وغیرہ برزگاہ بڑے اور آ دی این نگاہ بٹالے تو اس سے تعلق پیدائیں ہوگا، آج کل عشق ہوں کا نام رکھ لیا ہے، آج عشق مجازی بھی نہیں رہا، كابول كاندر عشق كواقعات روكة بين، ورنه أج توعشق ندمجازى رباخيقى رابا كابول ميل عشق كربهت قص كلصهوئ بين قيس حضرت امام حسن وامام حسين ك زمان كاتبى ع،اكدونان عكما ياكم ملمان موكريكيا كرتاع، الى في كما

فرت كي تقريري موموموموموموموموم م لاناتم خب نمازیں پڑھو،اشخارہ کی نماز پڑھو، جاجت کی نماز پڑھو، یا خالی نقلیں ہی لاناتم خب نمازیں پڑھو،اشخارہ کی نماز پڑھو، حاجت کی نماز پڑھو، یا خالی نقلیں ہی سلام المجاري المسابق من المسابق المسا ر من المسلم الم مارصادی سیاد میزار دیداری بر مالداری میرس، عبد بداری نیس تو کامیاب ب ہوہ معاملہ دیداری کامیابی کے واسطے ضامن ہے اور دین اتنا ہوگا جتنا تعلق ہوگا اور تعلق اتنا ہوگا دیداری کامیابی و پیدار میں ہے گا ، البذا چیزوں سے جان ہٹا وَاور مملوں پر جان لگا وَ، جَتَنا مُملوں پر جان لگا وَ، جَتَنا مُملوں پر مان گانے کی مقدار بڑھے گی اتنائی خدا کا تعلق پیدا ہوگا اور جب تمہارے اندرخدا کا فعل دینداری آیکی تولوگ تهبارے غلام بن جائلی گے، چیزوں پریاتو محنت ہوہی نہیں الموقر كم ہے كم ہو، تين كنتيں ركھي ہيں، اپنے سے تعلق پيدا ہونے كيلئے ايك محنت چوٹی ہے ایک برای ایک وہ جس میں تعلق بہت زیادہ پیدا ہوگا کے مرنا بھی آسان ہوجائے ادرا یک دوجس میں صرف جان پر برداشت کرنا آسان ہو، جیموٹی والی محنت توسیہ کے تم اپن ای جگ رہے ہو نے تعلیم پر جح ہو ججوب کے ذکر پرلگاؤ، محبوب کی باتوں پر الم آپ کولگاؤ، عبت بیدا کرنے کیلئے جان لگاؤ، اگرکوئی قرآن پڑھے تو خدا ہے عبت پرانیں ہوگی، جب تک تعلیم میں محت پیراہونے کی نیت نہ ہوگی، اگر نیت تعلیم وذکر میں نداے میت پیدا ہونے کی نہ ہو، تو مجھی بھی محبت پیدا نہ ہوگی ،ایک آ دمی ساری رات ذکر کرے سارے دن ذکر کرے، لیکن وہ اس وقت بھی خدا کا ولی نہ بنے ، کا لجج ، اسكولول كاؤكول كوديكها بح كدامتحان ميل ياس مون كيليخ نمازي براهة ميل، وظفے پڑھتے ہیں، کیکن عربی مدارس کے طلباء سے مجدیں نہیں بھر تیں اور تبیج لے کر البن بینے، اس لئے کہ اس تعلیم سے انہیں کوئی عہدہ ملتا نظر نہیں آرہا ہے، البتہ المت تو کہیں گئییں، کالح والے جب امتحان سے فارغ ہوجاتے ہیں تووہ بے نمازی بوكر نظة بين،ال لئے كه نماز يزهنے اور وظيفه يزهنے كى غرض امتحان ميں كامياب الناقما،ای طرح سے اگر مکاتب و مداری کے بڑھنے والوں کی نیت خدا کوخوش کرنا نبوقر ماری عرید ہے کے بعد بھی خداکی محبت پیدائیس ہوگا۔

حضرت جی تقریری معمولا الانداد ال نے زیادہ مجبوب ندین جاؤں، یہاں اشکال پیش آتا ہے کہ مجبت وہبی ہے کم نہیں، ال الدورور المراكب بالمراكب المورت كوبار بارد يكناكس بالساك بالساك كالمراكب بالساك المراكب ال و کھنے کیلے چلنا کیسی ہے، جب بیکسب ہوتا ہے تو خداول میس کیفیت ڈالدیتے ہیں اور آ ہی سے تعلق ختم کر کے ایک کا ہور ہتا ہے، جب تک غیر اللّٰدی محبت دل میں ہے ادن ای وقت تک دین پر چلنامشکل ہے، حفرت جی فرمایا کرتے تھے کہ محبت تو ہرایک یں ہے، عثق ک کو کہتے ہیں، محبت بھری ہوئی ہے، جب تک یہ بھری ہوئی ہے ا عشیٰ نہیں کتے ،جب سٹ کرایک میں آ جائے تواس کوعشق کہتے ہیں، کی کی میت مال میں کی بھینس میں کی گھوڑے میں سمٹ کرآ جاتی ہے، اگر محبت سمٹ کراللہ تعالی ی ذات کی طرف آ جائے تو دین پر چلنا آسان ہوجا تا ہے، گری میں اپنے محبوب کے و تھنے کیلئے جانامجوں ہے اگر کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہوتو اس کے دیکھنے کیلئے پوری رات ھاگ سکتا ہے، دین میں دنیاوآ خرت کی ساری کا میابیاں ،عروج ، دشمنوں کا دوست بنا ہوگا دین ہے اور دین آئے گا محنت ہے، جتناتم مولی کیلیے مولی پرمحنت کرو گے اتنائی تمهاری محت غیروں کی طرف ہے ہے کرخدا کی طُرف آ جائے گی ،اللّٰہ ربالعزت کوئی جم تو بین نبیں کداس کے بیرد بائے جائیں یا خدمت کی جائے ،جس طرح حفزت موک التليين نووطور برجات ہوئے و يکھا كدايك جروا بااللدرب العزت سے كهدماب كەكاللە! توكہاں ہے؟ میں تیری خدمت كروں؟ تحقيے كھانے كھلاؤں،حضرت موڭ التَلِيْنِينَ فِي مَن كُراسِ بِرغصه كيا وه سهم كيا اور خاموش ہوگيا، الله رب العزت سے ملاقات ہوگئ تو ارشاد فرمایا کہ اے موٹی اتم ملانے کیلیج آئے ہویا جدا کرنے کیلیے،

جاؤوہ جم طرح کہ رہا ہے اِسے کہنے دو۔ اللہ رب العزت نے شکلیں پیدا کیں اور روز مرہ نماز پڑھ کران سے علیحدہ ہونے ک مثل کا گئی، شدا کیلئے تم اس طرح استعال ہوجس طرح کوئی محبوب سے ملنے جائے تو وہ تیاری کر کے جاتے ہیں، خالی نماز سے تعلق پیدا نہیں ہوگا بلکہ محبوب کا تصور کرنے سے تعلق پیدا ہوگا، تذکرہ کرنے، جان لگانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، علم سے خدا پاک کا صفات معلوم ہوں گی، اس سے اللہ کے ساتھ کا تعلق اور محبت بڑھے گی۔

Irz manufactura visitionen مصور المسلم الم روز مرفوارس المسلم الم المام على المام ا اپ اوتا ہے۔ اپ اوتا ہے دون کو جوکا بیاسارے، جتنا جاگ کسی کے تصوراور یادیش اور پھر شعر پڑھے۔ اپ کوجا گے۔ دون کو جوکا بیاسارے، جتنا جاگ کسی کے تصوراور یادیش اور پھر شعر پڑھے۔ ووں اور کی اس سے شق کی گاڑیاں تیزی ہے چلتی ہیں، اگر کسی کے ساتھ محبت پیدا ور المراقع موجائے اور بار باراس کے دیکھنے کی صورت اختیار کی اور شعر بڑھنے مروں من کے کمال تک نبیں بہنچا ہے جب تک کو محبوب کی گل کو بے نہ پھرے اور لینے ہے۔ جے نہیں، اس کیلے اللہ رب العزت بیت اللہ کو بلارے بیں اور تجراسود کے بور کو بتلایا ۔ کہ اپیاہے جعے فدائے پاک کے ہاتھ کو بوسر دیٹا اور حاروں طرف سے احرام اندہ کردیوانوں کی طرح سے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہول،اگر پہل بھی محبت پیدا ن والواجر خدا محت بدا مونے كااوركوئي موقع نہيں ہے،كين يبال خالى ج كاعمل نیں ، بلداو کل ملے ہوئے ہیں ،مجبوب کی باتیں کرتا ہو کہ تہار الحبوب کتاف وجال والا ب، كيها يالنے والا ب، كھنٹوں محبوب كى باتنى سنو، تمبارى زبان خداكى ذات وصفات کو بولے گی ، کان میں گے ، ان عملوں کے ساتھ جستم تماز میں لگو گے ، ردن در کو گاور چ کرو گے تو تمہاری محت کے اندر کمال پیدا ہوگا، ہم شاتو نمازیس، ندوزہ ش، ندج میں اتی جان لگاتے ہیں کہ جن سے مناسبت پیدا ہوجائے بلکہ المالات كيات إلى جم طرح بدكا موااون كى جكرة تاب كداوهرت يا ادم نظل کیا، اُ گال دان کے دھونے ہی کو و کھالو،جس کھلاتی محت ہوتا ہے وہ اور طرح دفوتا ہاورجس کوتعلق تبیں رہتا وہ م مری طور پر دھوتا ہے۔ عرت نظام الدين اولياء رحمة الشرعلية فرمايا كرتے تھے كه ايم تو وهولي كارك

المحتاج کا حاقہ ہور یا تفاکوئی آ بیٹھا تو تو اب مل جائے گا، لیکن تعلق محبت پیدا نہ ہوگی اور جب محبت نہ ہوگی ہو جب محبت نہ ہوگی تو تعلیم پڑ مل مشکل ہے ، وین پر آ وی محبت ہے چلا ہے ، البنام آ پئی المحب محبد وں میں اپنا وقت لگا تو ، ایمان کی مجلس میں بیٹھو۔
حضرت بھا نوئ تا فر مایا کرتے تھے کہ جب میں کی بات کے ٹل کرنے کا اداوہ کرتا ہوں تو ایک کا وظظ میں وی کا دوخلا مورع کیا ہا ہاں ویک کی وظل میں مشال اگر جیا تی ایپ نہ ندر پیدا کرتی ہے تو جیا تی کا وظل میں میں جان لگا وہ کا مدان اور کا کی دواز ویکھی ایک کیا دوئا کے بیٹر میں ان سے دومر کے ملول کا درواز ویکھی ایک کیا مقال کیا گا ، تو کا پر اہم وی کا کرداز ویا کہا تھا کہ کیا گا عدل آئے گا ، دریا ختم ہوگا یا کدائش آئے گیا ،
کھلے گا ، تقو کا پیدا ہوگا ، فقل کا حدل آئے گا ، ذیا ختم ہوگا یا کدائش آئے گیا ،

جب ان ملوں کے ذریعہ اللہ کا لیقین پیدا ہوگا۔ مجت یقین کو لازم ہے اور یقین کیلئے مجت، البذا تم ان چار مملوں میں اتنا لگو کہ تہمیں ان میں گئے ہوئے ہاہر کی چیزوں میں گئے ہوئے ان کا دھیان آئے کہ مجد میں تعلیم شروع ہوگئی، جلدی چلوں، کھانا جلدی سے کھالوں، تینچ پڑھئے کا وقت ہوگیا تو پھریٹل تہمیں خدا کے تعلق تک پہنچادی گے، اس سے محبت کی جم اللہ ہوگی اور اگلا قدم میہ ہے کہ دمضان آگیا، دن کو

وغرت کی تقرید اس استان می موسود می استان ا مصر میں اس معلوں کے دائج ہونے کیلئے محت کرو، چزوں کی محت سے روائد اللہ میں اس محت کے دور اس محت سے دور اللہ می پر میروده تند می این کو لگا در (کال کر) لا داور عملوں کی محنت میں ان کو لگا د -ال الاورود عوام الناس محنت اس وقت كرت ميں جب ان سے محنت كرائى جاتى ہے اور جو عوام الناس محنت اس وقت كرت ميں جام الله الله وكده خود بحى العظول كانتيا الدر بيدا مون كى محنت كراور «مرک ان میں لوگوں کو چیزوں کی محنت ہے ہٹا کر ان عملوں کملنے لاؤ، باہر کے (رویوں میں لوگوں کو چیزوں کی محنت ہے ہٹا کر ان عملوں کملنے لاؤ، باہر کے ماری استن عادا کساتھ بہت زیادہ ہوجائے گا ، محنت کا قدم آگے بر حاد، سلے دان يري يَتِينَ كا كيا وكا، وكان كاكيا وكا، أكر عاش ان باتول كوسو چيتو وه عاشق نبيل موكا، ر معنوق کی چزیں دیکھا ہے، البذاتم اپنی چیزوں کود مکھنے کے بجائے خدا ی چزوں کود کھوتواس سے محبت پیدا ہوجائے گی۔ صور المسلمان بوايوں كے درميان عدل كرتے تھے اور يوں فرماتے تھے كرول تو مرے بینہ میں نہیں، میر تیرے ہاتھ میں ہے، ظاہر کا نقشہ محبت کا بنالوتو خدامحبت پیدا كن كررة ح اوك كتيم بين كرصاحب! دعاء كردو، محبت بيدا موجائ ،اس كانام إجتباء ب، يتو كا ب كا ب موتا ب-حفرت نفيل بن عياض كاقصه ب كهابك دن جب وه دُا كادُ النه جارب تھے، کان ٹر) آوازیزی کہ کیا ایمان والوں کیلئے وہ وقت نہیں آگیا کہ ان کے ول ڈرجائیں ، انبول نے عرض کیا کہ گیا! اور فورا اللہ کے ولی بن گئے الیکن سے ہرایک کونصیب تہیں ہوتا، فبالطهيب كتعلق پيداكرنے كي شكل اختيار كرواور محت خداسے روروكر ماتكو،الله تعالى المين ونق د اوراس محبت كے بيدا ہونے كيلتے ملك بعر ميں مارے مارے يعمرو، اور لكيفول من مزامين كاور يعرمما لك اسلاميدين فكل جاسس اور يعربيت الله ك عامری در العزت محبت کا او مجادرجه مرحمت فرمادی گے، بیسارے اولیاء

صف و بی تباوت الاسلام المسلام المسلام



いからいととしていることということの المولى بي المساحة الم عداعال المرافع المرابع بادر المعالمة من مور والمالية عن الرول واليالية أيت كا قيت اللها ي المام عند المام و تھا کیدن شاکرد کا جوتا توث کیا موچی کے پاس کیااور جوتی تحوائے وکہا، ال فيهاكد يحصورون كي بات كي ضرورت فين ع يحصلونا في ويدعه ماریک که لاکھول تک معاملہ بینی گیا، لیکن مو چی جوتا گا نشخنے پر تیار نیس جوا، اس میر پیال کیک کہ لاکھول تک معاملہ بینی گیا، لیکن مو چی جوتا گا نشخنے پر تیار نیس جوا، اس میر . خاگر کو بہت زیادہ رہنم ہوا کہ استاد نے ہمیشہ دخوکے ہی میں رکھا، اب استاد نے يد جرد الدركها كداس كوخلف جلد وكلاؤ اليسن في كرندا و الأرجار وجلد كياكس ني م کی نے چو قبت بتلائی آخرکار جو ہری کے پاس پنجاتواس نے لاکھوں کی قبت بنان الله وقت ثاكر دواطمينان بوااوسمجها كرياوك جوبركي قيمت كوجائي نبيل بي-الدار عضور الله الماس عندور العلام المناور المن الوقي مرآدى جین تخفی ملوں کا مابندین جائے گا، اور براعمل ہوجائے تو اس طرح ہے کرے گا جهر المراج الك محالي في كما تها بحضور المنظمة كي خدمت من حاضر موكر عرض كما كه مفرو في المحمد عن الموكيا، مجمع ماكرديج كالمضور في المراض فرمايا، يمن لاباربار کیابات کتے رہے، جب چار دفعہ اقرار ہوگیا تو آپ نے ان کے رجم کا حکم دیا، ان کاور پھر مارنے کے دوران میں جب خون بہااوروہ خالد پر بڑا تو انہوں نے فارت کا نگاوے دیکھا، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایک تو بہ کی اگر میر پوت مدیندوالول رتقتیم کردی جائے تو سب کی مغفرت ہوجائے۔ الكاطرات الك كورت كاقصب كدوه حاضر بونى اورياك كرنے كى درخواست كى، لاقمل قا،آپ چین نے بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے کوکہا، مجروہ بچہ پیدا ہونے

 المسلومية في تقولون المسلومية و المستوية و

یں اور میں پیدو میں ہے۔

وزارت معربی فدا کی طرف بلا نے مے کی ہے، حکومت فرعونی کا بیز اخدا کی طرف

بلانے پرغن ہوا ہے، ہوائی جہاز تیز تر سواری ہے، ایک گھنٹہ شر کا صنو کہتے جاتے،

جاس کے اندر پٹرول ڈال کراڑ ایا جائے ، لیکن اگرائ ہوائی جہاز کو بیلوں کے چیچے

باعد کر چلایا جائے تو مہیوں میں وہ کھفتو کہنچے گا، چرد یکھنے والے کہیں گے کہا ہے کون

ہوائی جاز انہا ہے، بیٹیل گاڑی ہے، ای طرح ہے تم کو پیٹنیس کہ خدا کی طرف بلانا

منائی طرف کی بیز ہے، لیکن اس کیلئے پٹرول کی ضرورت ہے، اور اس کا پٹرول ٹل کا ذہمی ناہے، انسان نیس دیتے خداد بتا ہے، جب میں خدا کی طرف بلاؤل گا خداد ہے گا۔

منائی طرف بلانا بہت بڑا ٹل ہے، اس ٹمل پر خدا نے بہت کچھ دیا ہے اور اس کے

منائی حافظ میر نی کو خدا نے ایک دعادی تھی ، ایس پُر شدا نے بہت کچھ دیا ہے اور اس کے

سال المسال المس

غیرالله پراعتاد بیاتو دوز څ کے لیکن الله رب العزت کی ذات پراعتاد قیل ہے، اگریوں کہاجائے کہ شیخ پڑھنے سے اطمینان سلے گا، اللہ کے ذکر سے کھانے کو لیے گا، کپڑے ملس گے تو ہرایک کہے گا کہ زمیندار بی میں فرمت نیس ملتی، ہاں اگر فی شیخ کچھ مقر رکرویا جائے تو ہرایک پڑھنے کو تیار ہے۔

آج ہم جانوروں کی طرح کھانے کو کا میابی مجھ رہے ہیں، ہمارے صدراور
وراہ تک ریڈیوں کی طرح سے استعال ہور ہے ہیں، جس نے چار پیے دید یہ
ای کی بات کرنے گئے، ذلت اور رسوائی کی زندگی ہم پر مسلط ہاور بیا آب وجہ
کٹل کا ذہن نکل گیا اور بال و ملک کا ذہن بن گیا جس کا ذہن اپنے ہیں سے نکانا
چاہتا ہے تو اس کی طرف مؤکر شدد کھو، خواہ کتابی تقاضا پیدا ہو، اگر مال کا ذہن نکا لنا ہے
تو سوجودہ تر بیب بدئی ہارے گا اس کیلئے عمل پر محنت کر واور اس تصور کے ساتھ محنت کرو اور اس تصور کے ساتھ محنت کرو



al Ira Jacone Consequence Constitution بر الله المال من مال المال المال

نحمده و تصلى على رسوله الكريم!

مرے ما مودود دیاں میں بی ادان ہیں دواہتے کئے پارٹ کرتے ہیں، کامیانی کیا جات صى ون الله وى عدد كام ودناكام ودناكم وردناكم ودناكام و من للد يه فيعلك دن آكة وباي ميشفى قرآن كوسات ركار فيعلد كرسكتاب، الروادي عند آن كرمطابق عق فصله جنت كا وجاع كا وراكر عنت فلط عاق رون کافیملکردیاجا کے گاجی طرح منت کے جوتے پرجنت کافیملہ ہوتا ہے المرادنيان كى ماحت وآرام كے فقط كے جاتے ہيں اور فاط محت برجى طرح ا ورزخ كافيل وتا بالحرح د ونياس بهي بالمامعات كافيصل ككه دياجاتا ب، اللول کے فیک کرنے کی محنت ہے، سارے انبیاء دنیا میں ایک بات بتلاکر مے ہیں، کرانسان کی زندگی ملک و مال ہے تبیش بنتی انبیا پیسی مالداروں اور حاکموں میں این آئے بلک غریوں اور پستی والوں میں آئے ، انبیاء نے حکومت کے راستہ کامیانی ہیں دلوائی بلکہ حکومت کو ناکام کر کے دکھلایا، انبہاء کا سب کا راستہ مشترک ہے، مارے انباءایک بی لائن کے انسان ہیں اور سرب وکھلانے آئے کہ ملک و مال نے زندگین کا بنماد هوک ہے، اگر حکوموں کے اعمال سی جے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو كابياركر كردكاوي كروك تحت بين كريت موع سے زندگي بنى ب، سونا، طِلْلُ مندر، پہاڑ وغیرہ اگران کو ہاتھ میں لے سکے تو کامیاب ہوجا کیں گے، بیعام فل بسارے بیان بی نظریوں کے وڑنے کیلئے آئے کہ جن کے ہاتھ میں حکومت، ال،زراعت ہوتی وہ کا میاب ہوں گے۔

الله عائي توالله الك كيل عنت كم مدان قائم كروى كم الشرب العرت في کوئی صورت معاب سے خلاصی کی تکالیس کے، اپنی قدرت سے مال کے بنی بر ب در کرد مطائی کاور پرون کے بیٹیریال کرد مطاوی کے ، صور دیگا والے ا طریقے کی پابندی ہر ہڑکل میں کروہ تو دشمی بھی جھک جائیں گے۔ کے باہد میں اور اور اسلام تیں ہے بلکدان کے اندر جوطر ایتہ تالما یا ہے وه اسلام ہے، اگر کمانے کھانے میں سود ہے، جھوٹ ہے، غصب ہے تو پر کمانا اسلام نيس ب،اسلام خالى كمان كانام نيس ب بلك طريقت كمان كانام اسلام ب كان كاكياة كراكركوني تمازكو يمي طريقة عن يرصة وه تمازيس موكى ، كائي كر بلوزندگي وغيره مين اگرطريقة اختيار نه كرو كوتوه وين بين بين يخ جميل دهوك لگ رہاہے، اگر کمانا کھانادین بنا تو دکانوں کے اندرآ گ نہ لگتی، دین کی ضراحفاظت ك كرتے ہيں، ليكن دين چيزوں كا نام نبيل ہے، بلكددين آدى كے اندر ب، اگر ہمارے اندروین ہوتو خداہمیں بھا کردھلائیں گے۔ سب بردامسلاب د بن كاب كرد بن على كابنايا جائ بتهارا إن عملون كيلة

ونیایس پھیلاتے پھرناسب سے بوی دولت ہوگی، جب ان عملوں پر ملنے كاذبن سے گا توعمل تمباری زندگی کے اندرجالوہ وجائیں گے۔

آج چيزوں پر پھولتے پھررہے ہیں، ایکسلاب اورز مین کا ایک جھٹاان کوتاہ وبر ماوكر نے كيلئے كافى ب، اگر عمل ير ملنے كا ذہن بن جائے تو تم برحال ميں ان عملوں کو کرنے والے بن سکتے ہو، اس ذہن کے حاصل ہونے کی محنت میں مرجانا ال کے بغیرزندہ رہے ہے بہتر ہے۔



विवादार स्टाइन स्टा स्टाइन स्टाइ

حفرت فول القيمين الكل الكله مقي اوجنت كرت ماز شي نوسهال من مرف الله المارية المان الساعة معرت في القليعة كي أوازيتي كرز مل كالارو را الله كي باتحدث باور إورى قوم كمدرى في كمد مارى اكثريت ب، مارى بات بطرگاء آن دو مشی جودی میاز پر موجود ہے، اور پ کالیک پھر ایک گڑا کے اس کرایا ہے، اور وہ محتیق کرد ہے این کدوہ کشی کو کا کئری کی تجود دی تیس والانک اس کا مذافرین فعالی لدداور تلم سے قلاء حکومت غمرود میں کا کوشش میتی کدوہ یکے پیدانہ ہوجس کے باعث حكوت أوزول بوكا الشارب العزت في بيدا كرك وكحاديا وهزت إرائيم القابع نے ایک اسلیم افغانی کہ پوری دنیاش مسلمانوں کا وجود ہو، اپنے بوری یے کوجگل علمان على العاكرة الدياء ليكن باوجوداك كي كمسلم اور فيرمسلم أن مسلمانون كوختم كرنے كے يجھے يڑے ہوئے إلى، ليكن الله رب العزت رات دن برحارے، حفرت يوسف الظيفة إحك قص ش وكلايا كداللدب العزت حس كوجاج بي وزت وية إلى وعفرت يوسف الظاهر على خاند على يزع موع تقى بادراه كوفواب نظر آیا، حفرت یوسف الظایلانے اس کی تعبیر بتلائی، کہلی وزارت جاکر وزارت حفرت ایسف الظامین کے باتھ میں آگئی ، زندگی خداکوراضی کرنے سے بنی ب مندا يقين ولل الحك بوغ بدا عنى بوت إن جب عنت كري كي قي ليتين وكل تحيك بوكا، الرصت مذكى جائ وكل في باتحد ش أيس آتى اى طرح ، بغير محت كيفين وشل لحيك فيل والمك ومال بوحات رياور تلول كفيك كرن كامنت ندكاة ことは、大きなかとしてつかいといる







جمرتك والى مدوح محك نين والى اورفر شتول تك انساني فكاونيس يمنيني ،اس كي فكاه ظاہر کے خول تک پیچی ہادراصل تک اس کی نگاہ نہیں جاتی اس وجہ سے بوٹو نے (ووك) ين إمال كرف والحق الله إلى اورفا برك نقط كوجب ما بيل ووكر پھنگ دیں، تمام چروں کی خاصیت خدا کے ہاتھ میں ہے، یبال تک کدانسان کی نگاہ جن طرح سے برتن اصل نہیں ہے بلدار کے اندر کی چیز اصل ہے، رکانی اصل نہیں حلوا اصل ہے، برتن کے بغیر کام چل سکتا ہے لیکن چیز کے بغیر کام نہیں جاتا، دوار کھنے کیلئے برتن برحمیا سے برحمیا ہولیکن دوانہ ہوتو مریض کوکوئی فا کدہ نہیں ہوگا بلد حافت كا برتن ب، يزي مظر وف نيس بل بلد ظرف ين، جس طرح برتن في إلى العطرة من برتن كاندركى بيز بنى م، يكن ال ك في خ ك جد على دوب، حالات زين وأسان بل خداكي طرف الكروال جاتے بي ، خوف واطمينان چزوں میں خدا کی طرف سے لا کر ڈالا جاتا ہے، چزیں تو برتن کے طور پر ہیں، اللہ رب العزت ان من جو ڈالیں گے وہی ظاہر ہوگا،جس طرح سے روح انسان کے جم سے پیدائیں ہوتی بلکروح خدا کی طرف سے الرؤالی جاتی ہے، انبیاء اپ ا پ زماند شی اور حضور بھی اے زماند شی ای بات کو لے کرآ سے بیں کدانسان کے عمل اگر خدا کی مرضی کے موافق ہوں گے، چین محضے کا استعمال اگر حضور عظیمات طریقے پر ہوگا تو خدا چروں میں حالات بہتری کیلئے آئیں گے اور اگر استعال انسان كاغلط موكا توجيزول شل حالات ابترى كمليحة كيس كم ، اگر بم في چيزول بر منت کی اور ظاہری خاکہ تیار ہوگا لیکن عمل خراب ہو گئے تو خداان نشوں کے اندر حالات كى خرانى ۋالدىن كے، اى واسطىتم دىكھو كے كمام يك، روى تك اوراس ملك ك يج يج تك برايك بريثان ب، اگر ذرا فوركيا جائ كروس وامريكدواك جن کے نقشے برے ہیںوہ کول پریشان ہیں؟